



ظفراقبال تكبيته

Free Urdu Books :www.iqbalkalmati.blogspot.com







ظفراقبال تلیتہ نے ہماری باریخ کے عظیم الفّان اور سی سائی باتوں پر سوفیعد انھار کرنے کی بجائے تحقیق کی راواختیار کی ہے۔ اس کے نتیجہ میں ہندووں اور اگریزوں کی ہے۔ اس کے نتیجہ میں ہندووں اور اگریزوں کی اسلام اور اسلامیان پر صغیر کے خلاف ساز شوں کے کئی را اواجا کے ساز ہوں ہوئے ہیں۔ اگریہ کما جائے را زہائے سربستہ بے نقاب ہوئے ہیں۔ اگریہ کما جائے کہ ظفر اقبال تھینہ آریخ اور جغرافیے کو اپنے ملک کی عظمت کے خوالے سے پڑھنے اور جغرافیے کو اپنے ملک کی تقمیت کے خوالے سے پڑھنے اور جغرافیے کو اپنے ملک کی تقمیت کے خوالے سے پڑھنے اور جانوں کی تفصیلات کا جو ناور خزانہ و سیاویزات کو اقعاتی شاد توں کی تفصیلات کا جو ناور خزانہ و سیاویزات کیا ہے۔ وہ ان کی تفصیلات کا جو ناور خزانہ و سیاویزات کیا ہے۔ وہ ان کی تفصیلات کا جو ناور خزانہ و سیاویزات کیا ہے۔ وہ ان کی تفصیلات کا جو ناور خزانہ و سیاویزات کیا ہے۔ وہ ان کی تفصیلات کا جو ناور کرانہ و سیاویزات کیا ہے۔ وہ ان کی تفصیلات کا جو ناور کرانہ و سیاویزات کیا ہے۔ وہ ان کی تصنیف کو دو چند کرے گا۔

مردار سکندر حیات خان (وزیراعظم آزادریاست جمول و کشمیر)

ظفراقبال گلیتہ میں مجتس اور تک و دو کی رُوح کروٹیمں لیتی رہتی ہے۔ ان کے والداور دادام روم منصرف صحافی سے بلکد ریاست جموں و تشمیر کے ڈوگر و حکمرانوں کے خلاف حق گوئی و ب باکی کے جُرم میں ریاست بدر بھی ہوتے رہے۔ اس تاریخی پس منظر میں معزز مصنف کی تحریروں کولا کر سوچیں توبائنا پڑتاہے کہ بیہ جس رائے پر گامزن ہیں وہ قدرت نے ان کے لئے ہموار کیاہے۔

مٹر جسٹس مجید ملک ( آزاد کشمیر سپریم کورٹ)

Free Urdu Books: www.iqbalkalmati.blogspot.com

## Free Urdu Books :www.iqbalkalmati.blogspot.com

بمله حقوق محفوظ می ۱۹۸۸ء اشاعت اول می ۱۹۸۸ء تعداد ایک بزار سلیم اختر سلیم اختر تبیت می تبیت می تبیت از میان تبیت مطبع میر تقیل الر تمان مطبع جنگ پیاشرز پرایس مطبع جنگ پیاشرز پرایس مطبع جنگ پیاشرز پرایس مطبع میر آغا خان روژ الهور

| 2. داستانِ حیات                    | 1. پیش لفظ                         |
|------------------------------------|------------------------------------|
| 4. مرگ رپورٹ راج پال               | 3. دستاویزات                       |
| 6. مخضر كيفيت مقدمه                | 5. نقشہ پولیس جائے وقوع            |
| 8. بيانِ ملزم                      | 7. فردِجرم                         |
| 10. طلی ملزم                       | 9. استنفسارملزم                    |
| 12. وجو ہات اپیل                   | 11. عدالت عاليه ما كَى كورث لا ہور |
| 14. گواہوں کے بیانات               | 13.اندُکس کاغذات                   |
| 16. قید بول کی رائے                | 15. قیدی نمبرا                     |
| 18. گواه نمبرا                     | 17. ملزم كابيان بناءحلف            |
| 20. گواه نمبریم                    | 19. گواه نمبر۱۳                    |
| 22. گواه نمبر۲                     | 21. گواه نمبر۵                     |
| 24. گواه نمبر۸                     | 23. گواه نمبر ک                    |
| 26. گواه نمبروا                    | 25. گواه نمبر ۹                    |
| 28. گواه نمبراا                    | 27. گواه نمبراا                    |
| 30. گواه نمبرسما                   | 29. گواه نمبرسوا                   |
| 32. گواه نمبر ۱۲                   | 31. گواه نمبر۵ا                    |
| 34. گواه نمبر ۱۸                   | 33. گواه نمبر که                   |
| 36. گواه نمبر۲۰                    | 35. گواه نمبر ۱۹                   |
| 38. ملزم كابيان بغير حلف           | .37 فيصلح                          |
| 40. فيصله كنگ امپائر بنامعلم الدين | 39. سیشن کورٹ میں دفاعی بیان       |
| 42. مإئى كورث لا ہور               | 41. لا ہور ہائی کورٹ کا فیصلہ      |
| 44. بعدالت بمنگم پیل               | 43. ڈپٹی رجسٹرار ہائی کورٹ         |

"جنگ میگزین "میں جب غازی علم الدین شهیدگی رو دا و حیات سلسلے وار شائع ہوئی تو بھی نے تجویز کیا کہ اس سلسلہ کو کتابی شکل میں لاؤں لیکن میرے حالات اس کی اجازت نہ دیتے تھے۔ بڑے بڑے پہنے نگ اداروں سے رابطہ کیالیکن ہر جانب سے اِ نکار اور معذرت کو کسی نہ کسی حسین جواز میں پیٹ کر ایسے اچھوتے انداز میں پیٹ کیا گیا کہ میں مایوی کی اتھاہ گہرائیوں میں دُوب گیا۔ لیکن سے عشق رسوام ہی تھاجو مجھے اس گہرائی سے نکال لانے میں کامیاب ہوا اور میں نے اس عشق کے طفیل ہمت کا وامن تھا ہے رکھا اور اس کی اشاعت کے لئے جدو جمد جاری رکھی۔ سے میری ہمت اور رسول عربی کے عشق کا تمر تھا کہ اس جہانِ رنگ ویُو میں مجھے بچھ ایسے لوگ مل گئے جن کے دلوں میں عشق رسول موجزن محال عشق کے دلوں میں عشق رسول موجزن تھا۔ جواب دل کی دھڑکن کو جہاں اللہ کی امانت سیجھتے ہیں وہاں بندگانِ خداسے پیار وشفقت سے پیش بھی آتے ہیں اور یوں وہ سب بچھ کر گزرتے ہیں جس کی وہ استطاعت رکھتے ہیں۔ ایسے ہی بے لوث 'مخلص اور جذبۂ ایمانی سے سرشار محسنوں کے تعاون ہی سے میرابیہ خواب شرمندہ تعبیر ہوسکا 'کہ آج غازی علم الدین شہید" کی داستان حیات کتابی صورت میں آپ کے ہاتھوں میں ہے۔

Free Urdu Books :www.iqbalkalmati.blogspot.com

غازی علم الدین شهیدٌ کی داستان حیات مرتب کرتے وقت الله تیار کے تعالیٰ نے مجھے اس سعادت ہے بھی نوازا کہ جن دنوں میں غازی صاحب کے تختہ ُ دار تک پہنچنے کی رُو دا د قلمبند کر رہاتھا' ان دنوں ایک صبح سحری کے وقت میں نے خواب دیکھا کہ کمرہ عدالت میں غازی صاحب کا کیس زیر ساعت ہے۔ غازی صاحب تشہرے میں کھڑے ہیں اور میں رپورٹر کی حیثیت سے کمرہ عدالت میں موجود ہوں۔ غازی علم الدین شهید " سے متعلقہ معلومات ان کے عزیزوا قارب ' دوست واحباب 'اخبارات ' جرا کداور کُتب ہے بھی لی گئی ہیں ' خصوصارائے کمال صاحب اور منشی عزیزالدین مرحوم کی کُتب اور روز نامه " زمیندار " میں چھینے والی رپورٹنگ کے بعض جھتے من و عُن شامل کئے گئے ہیں اس کامقصود محض ریکارڈ کومحفوظ اور یکجا کرناہے۔ غازی علم الدین شهیدٌ کی داستان حیات کی غرض بالیف پیرے کہ : ۔۔۔۔۔۔۔وہ لوگ جو شانِ رسول سے لاعلم ہیں وہ جان سکیں کہ شانِ رسول کیاہے؟ 🔘 .....عاشق رسول کے عزم 'حوصلے اور بہادری کو جان سکیس۔ 🔘 ............ دشمن دین ووطن جان سکیس که شمع رسالت کے بروانے دار ورس تک پہنینے ہے بھی گریز الله اوراس کے رسول کی شان میں گتاخی کے مرتکب لوگوں کو آئینہ دکھانا کہ مسلمانوں کو نشتر چبغوچبھو کررحم کی توقع رکھناعبث ہے۔ اس نیک کام سے مجھےاور میرے محسنوں کے علاوہ اُن حضرات کو کہ جن کے جبنش قلم نے میری معاونت فرمائی 'کوثواب حاصل ہو۔ 🔾 ...... آنے والی نسلوں کے لئے مشعل راہ ثابت ہو۔ ....دشمن دین آئنده ایسی ندموم حرکتول سے بازرہیں۔ علاوہ ازیں اس کے طفیل مجھے 'پڑھنے اور ٹیننے والوں کو ثواب حاصل ہو۔

Free Urdu Books :www.iqbalkalmati.blogspot.com

## داستانِ حیات

مسلمان کی سب سے گراں مایہ متاع حیات محبتِ رسول صلی اللہ علیہ والہ وسلم ہے اور جس شخص کا دامن اس متاع ہے خالی ہے اس کا دعویٰ اسلام وایمان ادعائے بے دلیل ہے۔ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے کہ مومن وہی ہے جو محمد صلی اللہ علیہ والہ وسلم کواپن جان سے اپنی اولا دسے اور اپنو الدین مصری سے عزیز سمجھتا ہو۔

چودھویں صدی کے عاشق رسول صلی اللہ علیہ والہ وسلم کے حالات کو کتابی شکل میں ترتیب دیا گیاہے۔ یہ عاشق رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کون تھے؟ ان کی اتنی شہرت کیوں ہوئی؟ انہوں نے اتنا نام کیوں یا یا؟ وہ اتنے محبوب کیوں ہے؟

فى الحقيقت اسيس يرتب الا تومحم مصطفى احمر مجتبى ك جذبه عشق صادق \_ \_

وہ عشق جس نے ناتواں کو زورِ حیدری دیا وہ عشق جس نے بےنوا کو تاجِ قیصری دیا

Free Urdu Books: www.iqbalkalmati.blogspot.com

حکومت کی عدالتیں اپنے اصول و قواعد کے مطابق انسانوں کے جُرم و بے جُرمی کے نیصلے کر سکتی ہیں۔ اپنے اصول و قواعد کے مطابق لوگوں کو پھانسیاں دے سکتی ہیں اور ان کے حسی و زندہ جسموں کو لمحوں اور منٹوں میں عام مسلمات کے مطابق بے جان بناسکتی ہیں مگر اُس زندگی پرانہیں کیادسترس حاصل ہے جس کا ایک منظر چوہرجی کے میدان میں رونماہوا۔

علم الدین شہید عالم دین نہ تھے کوئی مشہور یاغیر مشہور صوفی ومتقی نہ تھے۔ کسی گروہ یا جماعت کے قائد نہ تھے مگران کی شہادت نے اور گرمتِ رسول یاک پران کی زندہ گواہی نے انہیں وہ بلند مقام عطا کیا جو ہزارون اتقیاء ' ہزاروں سلاطین اور ہزاروں علماء کو بھی نصیب نہیں ہوا جن کے آوازہ شہرت میں ایک دنیا بہتی تھی۔

## بیہ مقام شادت ..... بیہ منصب بلند

چودھویں صدی کے عاشق رسول صلی اللہ علیہ والہ وسلم کی زندگی کے حالات جانے کے لئے آپ کوان کے آبائی مکان لئے چلتا ہوں۔

ا ۱۹۲۹ء سے پہلے تو یہ بازار بھیڑ بکریوں کی سرفروشی کی وجہ سے مشہور تھا گر اب علم الدین کی سرفروشی نے اسے انسانوں کی طرف منسوب کر دیا ہے بیبازار شرقا غربا ہے اور اگر آپ دہلی دروازہ کی طرف سے سیدھے چلے آئیں تونواب وزیر خان مرحوم کی مسجد جو شہنشاہ شاہ جہاں کے عہد میں ۴۳ واجہ میں بنی تھی 'کی قبلہ کی سمت سیدھے چلے جائے۔ کشمیری بازار کے شروع ہی میں بائیں طرف ایک بازار ملے گا جے بازار ترابیاں کہتے ہیں اس میں چلتے چلتے سریاں والا بازار آئے گا۔ اس کے مشرقی کنارے میں پرایک کوچہ تکیہ ساد ہواں کی طرف نکائے۔ مبحد ساد ہواں کے مغرب کی طرف آئیخ شہیدان ہے۔ مبحد میں پیرغفار شاہ صاحب 'مرحوم و مغفور کا مزار قابل زیارت ہے۔ بازار سرفروشاں کے مغربی کنارے پر میں پرغفار شاہ صاحب 'مرحوم و مغفور کا مزار قابل زیارت ہے۔ بازار سرفروشاں کے مغربی کنارے پر شالی جانب شہید موصوف کے مکان کے سامنے جنوب کی طرف وہ مکان ہے جہاں وہ پیدا ہوئے تھے۔ شالی جانب شہید موصوف کے مکان کے سامنے جنوب کی طرف وہ مکان ہے ہے کوچہ چاہک سواراں کے نام بائیں طرف گلی کے اندر سامنے ہی علم الدین کا مکان ہے ہے کوچہ چاہک سواراں کے نام سے بھی مشہور ہے۔ بہی وہ مکان ہے جس میں وہ اراپریل ۱۹۲۹ء تک رہے اور پھر بجرم عشق رسول گر قار سے بھی مشہور ہے۔ بہی وہ مکان ہے جس میں وہ اراپریل ۱۹۲۹ء تک رہے اور پھر بجرم عشق رسول گر قار

ہوئےاور شیادت یا کراس گھر کاکیامحلّہ کانہیں بلکہ شہر بھر کانام روشن کرگئے۔

۱۹۰۵ء میں طالع مندرشتہ از دواج سے منسلک ہوگئے۔ شادی کے ایک سال بعد ہی اللہ تبارک تعالیٰ نے انہیں چاند سے بیٹے سے نوازا' جس کانام انہوں نے محمد دین رکھا۔ وہ پہلے سے بھی زیادہ اپنے كام ميں مكن ہوگئے۔ وہ جب بھي كام سے واپس آتے تھے نتھے محد دين كے لئے بچھ نہ بچھ لے آتے۔ گھر کے مبھی افراد بھی اس نئے مہمان کی آمد ہے خوش تھے۔ دن یونہی ہنسی خوشی گزرتے گئے محمد دین کواپی والدہ ہے اس قدر پیار تھا کہ وہ طالع مند کی خواہش کے باوجود ان کے پاس نہیں جایا کرتے تھے۔ اور پھراللّٰہ نےان براپنا فضل کیااور وہ دو بچوں کےباپ بن گئے، سہ دیمبر ۱۹۰۸ء کوطالعٌ مند حسب معمول اپنے کام پر جانے لگے تواشیں بتایا گیا کہ محمد دین کی والدہ کی طبیعت ٹھیک نہیں ہے تووہ کام پر نہ گئے۔ ایسیں ایک تمرے میں جابیٹھے اور کسی خوش خبری کے سننے کے منتظر تھے۔ وہ گھڑی آ گئی اور جب انہیں معلوم ہوا کہ وہ ایک اور بیٹے کے باپ بن گئے ہیں تو وہ خوشی سے پھولے نہیں سارہے تھے۔ اس وقت ان کے عزیزوا قارب بھی وہاں موجود تھے۔ طالعُ مند دوڑے دوڑے بازار گئے اور حسب استطاعت سب کامنہ میٹھاکرایا۔ اللہ نے انہیں چاند سے بیٹے سے نوازاتھا۔ اس روزا سے دیکھنے کی حسرت ان کے دل میں ہی رہی۔ دوسرے روز جب عزیزوا قارب اپنے اپنے گھروں کو چلے گئے توانہیں بھی نے مہمان کودیکھنے کاموقع مل ہی گیاوہ اسے اپنی بانہوں میں لے کرچومنے لگے۔ ننھامحمد دین بھی اس وقت ان کے قریب ہی تھا۔ ۔۔۔۔۔۔۔ چندروز تووہ اپنے کام پرنہ جاسکے اور حالات پھرسے اپنے معمول پر آ گئے اس نئے مہمان کانام انہوں نے علم دین رکھا۔

ہے اسی سال کا آخیرتھا۔ جس میں مرزا قادیانی فوت ہوا۔ مدینہ منورہ میں حجاز ریلوے کا اجراء ہوا افغانستان میں باد شاہ صبیب اللہ نے سلسلہ تعلیم جاری کیا' غازی سلطان عبدالہجید نے ترکوں کو پارلیمنٹری حکومت عطاکی۔ مراکش میں فرانسیسیوں کو نیچاد کھنا پڑا۔ تلک کی گر فتاری عمل میں آئی اور بنگالیوں نے بم بازی سے نقصان جان کرنے اور دہشت پھیلانے کی ابتداء کی تھی۔ طالع مند کے ہاں ایک بچی نے ہوئے تو محمد دین ہمی جنم لیا۔ دو بھائیوں کی ایک بھی جنم لیا۔ دو بھائیوں کی اکلوتی بسن کو بھی اپنے بھائیوں جیسا ہی بیار ملا۔ بچے ذراسیانے ہوئے تو محمد دین کو انہوں نے اپنے محلّد میں ہی ایک سکول میں داخل کرا دیا۔

علم الدین ابھی ماں کی گود میں ہی تھے کہ ایک روز ان کے دروازے برکسی نے دستک دی اور صدا

گائی .......ان کی والدہ انہیں اٹھائے اس سوالی کو حسب استطاعت بچھ دینے کے لئے گئیں اور
جب اس فقیر نے معصوم علم الدین کو دیکھاتوان کی والدہ سے کہا کہ تیرا بیٹا بڑے نصیب والا ہے۔ اللہ نے
تم پر برواا حسان کیا ہے۔ انہوں نے کوئی جواب نہ دیا اور علم الدین کو چو منے لگیں تواس فقیر نے ہدایت
کی کہ بیٹا اس کو سبز کیڑے بہنایا کر و ...... اتنا کہ کروہ فقیر چلاگیا اور جب شام کو طالع مند
گھروا پس لوٹے توانہوں نے اس فقیر کی بابت انہیں بتایا ...... اس وقت علم الدین ان کی گود میں تھے۔
وہ باربار انہیں چوم رہے تھے اس وقت توانہوں نے کوئی جواب نہ دیا۔ لیکن اسلے روز جب کام سے واپس
وہ باربار انہیں چوم رہے تھے اس وقت توانہوں نے کوئی جواب نہ دیا۔ لیکن اسلے روز جب کام سے واپس
عزیزوا قارب نے اس کا سبب دریا فت کیاتوانہوں نے بتایا کہ ایک فقیر نے کہا ہے اس لئے ایساکیا ہے۔
عزیزوا قارب نے اس کا سبب دریا فت کیاتوانہوں نے بتایا کہ ایک فقیر نے کہا ہے اس لئے ایساکیا ہے۔

علم الدین جب ذراسیانے ہوئے توطالع مندنے انہیں محلّہ کی مسجد میں داخل کرادیا۔ وہ کچھ عرصہ وہاں پڑھتے رہے اور پھرانہیں بازار نوہریاں اندرون اکبری دروازہ میں بابا کالو کے پاس پڑھنے کو بھایا ۔ بھایا ۔ بھایا ۔ بھایا ۔ بھایا ۔ بھائی عادات واطوار میں ایک دوسرے سے مختلف تھے۔ عب کہ محمد دین کاسلسلہ تعلیم جاری رہا۔ دونوں بھائی عادات واطوار میں ایک دوسرے سے مختلف تھے۔

طالع مندگاہے بگاہے انبالہ 'کوہاٹ اور دوسرے دُور دراز مقامات پر بھی جاکر کام کیا کرتے سے۔ وہ کچھ عرصہ دہلی میں رہے اس دوران انہوں نے حضور نظام کی کوشمی پر بھی کام کیا۔ جس پر حضور نظام نے انہیں حُسن کار کر دگی پر سند بھی دی۔ وہ اکثر علم الدین کو بھی اپنے ساتھ لے جاتے ہے۔ دوسری طرف محمد دین اپنی تعلیم کاسلسلہ جاری رکھے ہوئے تھے۔ طالع مند کی خواہش تھی کہ محمد دین پڑھ کر کوئی ملاز مت اختیار کرلیں گوں ان کا بیہ خواب شرمندہ تعبیر ہوا۔ اور محمد دین ریلوے میں ملازم ہوگئے۔ وہ بہت ذبین اور ہوشیار تھے۔ تمام اہل خانہ اور عزیز وا قارب اُن کی عزت کرتے تھے دونوں بھائیوں میں اس قدر بیار تھا کہ دیکھنے والے جمران رہ جاتے تھے۔

چندروز بعدی طالع منداور علم الدین شہید طے شدہ پروگرام کے مطابق سالکوٹ روانہ ہوئے اور جاتے ہوئے حمد دین اشیشن تک ان کے ہمراہ آئے اور انہیں وہاں ہوئے محمد دین اشیشن تک ان کے ہمراہ آئے اور انہیں وہاں سے رُخصت کیا۔ علم الدین کی عدم موجود گی کو محمد دین شدت سے محسوس کررہے تھے۔ جس روزوہ ان سے الوداع ہوئے تھے 'اُسی روزی محمد دین نے انہیں خواب میں دیکھا۔ چندروز بعد ہی طالع مند کا خط بھی

آگیا۔ یوںانہیں پچھ حوصلہ ہوا۔ اسی روز محمد دین نے انہیں خط کاجواب دیااور علم الدین کا خاص خیال رکھنے کابھی کہا۔

انہیں گئے ابھی چندروز ہی گزرے تھے کہ ایک رات محمد دین نے ایسا بھیانک خواب دیکھا کہ وہ ہڑروا کر اُٹھ بیٹھے۔ اہل خانہ ان کے گر دجمع ہوگئے تو انہوں نے بتایا کہ میں نے خواب دیکھا ہے۔ علم الدین کام کرتے کرتے سیرھیوں سے گر کر زخمی ہوگیا ہے۔ سبھی پریشان ہوگئے۔ کسی نے خطاکھ کر خیریت معلوم کرنے کامشورہ دیا اور کسی نے خواب خیال قرار دیتے ہوئے حوصلہ کرنے کی تلقین کی ۔ لیکن محمد دین نے بالا خرا پنا فیصلہ سناتے ہوئے کہا کہ وہ آج ہی سیالکوٹ جائیں گے اور اُن کی خیریت معلوم کرکے ہی واپس آئیں گے اور پھر انہوں نے والدہ کو بھی منالیا۔

محد دین بعد دو پہرسیالکوٹ پنچے 'ان کے پاس وہ پتہ محفوظ تھاجو کچھ عرصہ قبل طالع مند نے اسمیں ایک خطیں لکھاتھا۔ وہ ایک ناگہ پر سوار ہو کر اُس محلّہ میں جاپنچ ..... کچھ دیر وہ یو نہی گلیوں میں اختر مرزا کا مکان تلاش کرتے رہے لیکن کامیاب نہ ہوئے اور پھر انہوں نے ایک د کاندار سے اختر مرزا کے ہارہ میں دریافت کیاتواس نے ایک نو عمر لڑکے کو بلاکر اختر مرزا کے گھر تک اسمیں پہنچانے کا کہا۔ آپ اس کے ماتھ ہو گئے۔ ڈاک خانے کی مشرقی جانب دو سری گلی کے اندر داخل ہوتے ہی اس لڑکے نے دُور سے ہی اختر مرزا کے مکان کی نشاند ہی کر دی تھی۔ محمد دین نے اسے واپس بھیج دیا اور خود تیز تیزقد م اُٹھاتے ہوئے اُس طرف کو چل دیئے۔ ب

دروازے پر دستک دی توایک بزرگ باہر آئے۔ محد دین نے طالع منداور علم الدین کی بابت دریافت کیا۔ توانہوں نے جواب دینے کی بجائے سوال داغ دیا۔

بینے کہاں ہے آئے ہوتم؟

جي يسين لا مورسے آيامون ملم الدين كابھائي مون -

اچھا..... اچھا..... توتم طالع مند کے بیٹے ہو۔ آؤ آؤاندر آجاؤ بیٹے ..... وہ بزرگاُ لٹے قدموں پیچھے ہٹے تومحد دین آگے کوبڑھے۔

خررتوب كيس آنابوا؟

بس یونہی ملنے آیا تھا۔ محمد دین نے اُن کے دریافت کرنے پر جواب دیا۔ صحن میں پڑی ایک چار پائی پر محمد دین بیٹھے تووہ ہزرگ ایک کمرے میں داخل ہوگئے۔

اچھا ہوا وفت پر پہنچ گیا..... ایک خیال ساان کے دل میں آیا۔ ان کی متلاثی نگاہیں چاروں اُطراف گھُوم رہی تھیں۔ یہ علم الدین کہاں ہو گا؟ اگریہاں کوئی کام ہو آتووہ میس کہیں ہو تاان کی سمجھ میں کچھ نہیں آرہا تھا۔ وہ ابنی سوچوں میں گم تھے کہ وہ بزرگ واپس آگئے۔

اپنا کام توبند پڑا ہے۔ طالع منداب یمال کام نمیں کرتے۔ اس محلّہ میں ہی ایک جانے والے بیں ان کے ہاں آج کل رہتے ہیں اور وہیں کمیں کام بھی کرتے ہیں۔
وہ خیریت سے توہیں ؟ان کے بتانے پر آپ نے دریافت کیا۔
ہاں ۔۔۔۔ ہاں 'مُعیک ہیں۔ لیکن تم استے پریشان کیوں ہو بیٹا؟
نمیں ایس کوئی بات نمیں ۔۔۔ بہت دن ہوئے انہوں نے خط بھی نمیں لکھاتھا اور میں ۔۔۔!
طالع مند کی دن بیار رہا ہے۔ اب ٹھیک ہے۔ انہوں نے محمد دین کی بات کا شتے ہوئے جب طالع مند کا ذکر کیا تووہ اور پریشان ہوگئے۔

شام ہونے کوہ آپ مجھے وہاں چھوڑ آیئے گا۔ محمد دین نے اُٹھتے ہوئے کہا۔ بیٹھوبیٹا' ابھی چلتے ہیں ۔۔۔۔۔ گھبراؤ نہیں ۔۔۔۔ یہ اپنا گھر ہی سمجھو! کچھ کھابی لو ۔۔۔۔ پھر چلتے ہیں! مہربانی جناب ۔۔۔۔ میرا کچھ بھی کھانے کوجی نہیں چاہ رہا ۔۔۔۔ انہوں نے جواب دیا ہی تھا کہ استے میں ایک جوان ان کے کھانے کے لئے بچھ لے آیا۔

ان کے بار ہا نکار کے باوجود اصرار بڑھاتو مجبوراً دو چار نوالے زہر مار کرناہی پڑے۔ اس دوران

www.iqbalkalmati.blogspot.com

محددین نے ان سے پُوچھ ہی لیا۔

اختر مرزا آپ بی ہیں؟

نہیں بیٹے وہ میرے بھائی تھے ..... میرانام جاوید مرزاہے۔ ہم تین بھائی تھے۔ مجھ سے چھوٹااسلم خالق حقیق سے جا گئی تھے۔ ... میرانام جاوید مرزاہے۔ ہم تین بھائی تھے۔ مجھ سے جداہوئاور خالق حقیق سے جا ملے ..... اپنی بھائی کاذکر کرتے ہوئان کی آنکھیں بھیگ گئی تھیں۔ فالق حقیق سے جا ملے ..... اپنی کاذکر کرتے ہوئان کی آنکھیں بھیگ گئی تھیں۔ اور اس کے ساتھ ہی وہ اُٹھے اور دروازے کی طرف بڑھے۔ مجمد دین بھی کوئی بات کئے بناہی ان کے ساتھ ہوگئے۔ گندے نالے کے سامنے والی گئی سے ہوتے ہوئے وہ ایک تگ سی گئی میں داخل ہوئے اور دائیں طرف کے تیمرے مامنے والی گئی سے ہوتے ہوئے وہ ایک تنگ سی گئی میں داخل ہوئے اور دائیں طرف کے تیمرے مکان کے دروازے کھالا توسامنے طالع مندانہیں بچپان نہ سکے۔ اس سے پہلے کہ وہ بچھ دیکھت مجمد دین بے اختیار آئے۔ تاریکی کی وجہ سے طالع مندانہیں بچپان نہ سکے۔ اس سے پہلے کہ وہ بچھ دیکھت مجمد دین بے اختیار ان سے لیٹ گئے۔ تب انہیں معلوم ہوا کہ ان سے بغلگیر ہونے والا کوئی اور نہیں ..... ان کااپناہی خون ان سے بیٹ کہ دو بچھ دیکھت محمد دین جاختیار کے۔ محمد دین کے سرپر دست شفقت بھیرتے ہوئے ان کی پیشائی پر یوسہ دیا اور پھر جاوید مرزاکی طرف بڑھے .... بوری اپنائیت سے ملے .... حال اور پھر جاوید مرزاکی طرف بڑھے .... بری بان کابنائی تیت سے ملے .... حال اور کھر انہیں اندر آنے کو کہا۔

نهیں طالع مند .... میں اب چلتا ہوں ..... گھر کسی کو بتا کر بھی نہیں آیا۔ تم ساؤ ..... ٹھیک تو ہو

اب؟

اللہ کافضلہے جی! مرزاصاحب کیے ہیں؟ طالعُ مندنے جواب دیتے ہوئے پوچھا۔ ٹھیک ہیں.....کل سےلاہور گئے ہوئے ہیں۔ صبح واپس آ جائیں گے۔ اچھااب اجازت دو..... میں چلتاہوں۔ پھرملیں گے۔ خداحافظ اور اس کے ساتھ ہی وہ واپس چلے گئے۔

طالعُ مندنے دروازہ بند کیا اور محمد دین کولئے اندر چلے گئے۔ سامنے ہی چار پائی پر علم الدین بیٹھے سے۔ دیکھا تو آتھل پڑے۔ شکرت میں جب انہوں نے محمد دین کو اپنے سامنے دیکھا تو آتھل پڑے۔ شکرت جذبات سے وہ ان سے لیٹ گئے۔ ایک عرصہ بعد دونوں بھائی ملے تھے۔ نجانے کتنی دیر وہ ایک دوسرے سے بغلگیرر ہے کہ طالعُ مندنے محمد دین کو بیٹے جانے کا کہا 'تووہ الگ ہوئے۔

عکم الدین کے ہاتھ پر بندھی پٹی دیکھ کر انہوں نے پوچھاتو طالع مند نے انہیں بتایا کہ گذشتہ روز کام کے دوران نیشہ لگنے کی وجہ سے ہاتھ زخمی ہو گیاتھا۔

زخم زیادہ گرے تونمیں ؟ انہوں نے دریافت کیا۔

نہیں ۔۔۔۔۔اللہ نے بچالیا ہے۔ فکر کی کوئی بات نہیں ۔۔۔۔ جلد ہی ٹھیک ہوجائے گا۔ طالع مند نے انہیں تسلی دیتے ہوئے کہا۔ تووہ بھی مطمئن ہوگئے۔

اور پھر باتوں کا ایسا سلسلہ چلا کہ رات وہ یوننی بیٹھے رہے۔ محمد دین نے انہیں خواب بھی سنایا۔ والدہ کی پریشانی کا ذکر بھی کیا توطالغ مندنے کہا کہ چند روز تک کام ختم ہو جائے گا۔ ہم واپس آجائیں گے۔

ا گلے روز بعددوپسر تک محمہ دین وہاں رہے اور پھر لا ہورواپس چلے گئے۔ اپنی والدہ کو تمام صورتِ حال ہے آگاہ کیا۔ تووہ بھی مطمئن ہو گئیں۔

اُ وهرطالعٌ مند پھر سے اپنے کام پر جارہے تھے۔ لیکن علم الدین ابھی تک ایسی پوزیشن میں نہ تھے کہ کوئی کام کر سکتے۔ اس کے باوجود ان کے ساتھ چلے جاتے ..... دن بھروہیں رہتے اور ان کے ساتھ ہی واپس آتے۔ ہفتہ بھر یہی معمول رہا۔ ان کی حالت پہلے سے بہتر ہوئی تو پھر سے اپنے کام پرلگ گئے۔ محرز ہی کولا ہورواپس گئے سترہ روز ہو چکے تھے۔ اس دور ان ان کے دو خط بھی آئے جن میں انہیں واپس آنے کامطالبہ شدت سے کیا گیاتھا۔ کام ختم ہونے کو تھا۔ اس لئے انہوں نے خط کا جواب نہ دیا۔ دوروز بعد جب وہ لا ہور جانے کیلئے تیار تھے ہم مالک مکان نے آگر ایک اور کام کی پیشکش کی لیکن طالع مند نہ بعد جب وہ لا ہور جانے کیلئے تیار تھے ہم مالک مکان نے آگر ایک اور کام کی پیشکش کی لیکن طالع مند نہ بعد جب وہ ان اس کے دوروز دیا تھے۔ علم الدین والدہ سے بعد بھر موجود نہ تھے۔ علم الدین والدہ سے بعد گلگر ہوئے تو ان کی آئو آگئے۔ حال احوال دریافت کیا۔ محمد دین کا دریافت کیا تو تو کی جن کا دریافت کیا تو

انہوں نے بتایا کہ وہ شام کود فترہے واپس آئے گا۔ اس روز علم الدین گھر ہی رہے۔ غروبِ آفتاب کے وقت محمد دین آئے توالداور بھائی کود کھے کر حیران رہ گئے۔ وہ خوشی سے پھُولے نہیں سارہے تھے۔ اس روز بھی وہ رات بھر بیٹھے باتیں ہی کرتے رہے۔

اگلے روز علم الدین اپنے عزیزوا قارب اور دوستوں سے بھی ملے اور انہیں سیالکوٹ میں اپنی مصروفیات کے بارے میں بتایا۔ چند روز بعد طالع مند کو لاہور میں ہی ایک کام مل گیا۔ علم الدین بھی ان کے ساتھ کام پر چلے جاتے۔ ایک روز جب طالع مند کام سے واپس آئے توانہوں نے اپنے بھائی سے کما کہ محمد دین کا گھر آباد کرنا ہے۔ کوئی اچھا سارشتہ تلاش کرو۔ میں اپنی زندگی میں بیہ فرض پورا کرنا چاہتا ہوں۔

محددین کی والدہ بھی ان کے اس فیصلہ سے خوش تھیں۔ کتناار مان تھاانہیں اپنے بیٹے کی خوشیاں دیکھنے کا! اللہ نے ان کی دعائیں سن ہی لیں۔ محد دین کا اپنے عزیزوں میں ہی رشتہ طے پا گیا۔ دن مقرر ہوئے اوروہ بلک جھیکنے میں ہی گزر گئے۔ محمد دین کا گھر آباد ہونے کے پچھ دنوں بعد ہی طالع مندا نبالہ چیلے گئے۔ تین ماہ وہاں رہاور پھروہاں سے واپسی کے بعد کوہا نہ چلے گئے۔ اس دوران علم الدین لا ہور میں ہی رہے۔ علم الدین اپنے میں والد کی طرح ہوشیار تھے۔ اب وہ اکثراکیلے ہی اپنے کام پر چلے جایا میں ہی رہے۔ علم الدین اپنے میں والد کی طرح ہوشیار تھے۔ اب وہ اکثراکیلے ہی اپنے کام پر چلے جایا کرتے تھے۔ کوہا نہ انبالہ اور کئی دوسرے دور دراز کے مقامات پر بھی جاکر کام کرتے رہے۔

۱۹۲۷ء کے آخیر میں طالع مندلا ہور واپس آئے 'کچھ روز گھر رہے اور پھر کم جنوری ۱۹۲۸ء کو جب کو است کے جب کو است کے است کی جب کو ہائے ہمراہ علم الدین کو بھی لے گئے۔ وہاں انہوں نے ایک مکان کرائے پر لے لیا اور شہر میں ہی کام کرنے گئے۔ طالع مند کو وہاں اکثر لوگ جانے تھے۔ جس کی وجہ سے ان کی بعض ضروریات وہی یوری کر دیا کرتے تھے۔

ا کبرخان مالک مکان کارویتہ بھی ان کے ساتھ قدر ہے بہتر تھا۔ پہلے پہل توان کے تعلقات رسمی سے تھے۔ لیکن بُول بُول وقت گزر تا جارہاتھا۔ وہ طالع مند کے قریب ہو تا گیا۔ طالع مند بھی جب کام سے قصے۔ لیکن بُول او قت گزر تا جارہاتھا۔ وہ طالع مند کے قریب ہو تا گیا۔ طالع مند بھی ان کی شرافت دیانت اور سادگ کے واپس بیٹھے رہتے 'وہ بھی ان کی شرافت دیانت اور سادگ کا قائل ہوچکا ہے۔ اورا کٹراپنے مِلنے مُجلنے والوں سے بھی ان کاذکر کر تارہتاتھا۔

ایک روز طالع منداور علم الدین ای محلّه میں ہی روشن خان کے گھر جب کام کے لئے گئے ہوئے تھے کہ کسی نے اسمیں آگر بتایا کہ اکبر خان کا پنے بھائی ہے جھگڑا ہو گیا ہے۔ اس کا بھائی شدید زخمی ہو گیا اور اس کی رپورٹ پر پولیس نے اکبر خان کو گر فقار کر لیا ہے۔ تو طالع مند نے روشن خان ہے کہا کہ میں گھر جارہا ہوں۔ اس کے دریافت کرنے پر آپ نے اکبر خان کی گر فقاری کے متعلق اسے بتایا تو اس نے کہا کہ تمہاری اس کے ساتھ کوئی رشتہ داری ہے جو یُوں کام چھوڑ کر جارہے ہو؟

توطالع مندنے کہا کہ میں اس کا کرائے دار ہوں اور وہ میرامحسن ہے اگر خوشی کے کمحات میں وہ ہمیں نہیں بھول سکتا تو پھر میں اس مصیبت کی گھڑی میں اس کی خبر میری کیوں نہیں کر سکتا....! اور پھر طالع مندروشن خان کی اجازت کے بغیراور توقع کے خلاف کام چھوڑ کر چلے گئے۔ جبکہ علم الدین ان کی ہدایت پر کام کرتے رہے۔

روش خان ان کے خلوص سے اس قدر متاثر ہوا کہ وہ بھی اسی وقت اکبر خان کے گھر گیا اور طالعُ مند سے معذرت چاہی اور اکبر خان کے اہل خانہ سے حالات دریا فت کئے اور اپنی طرف سے ہر ممکن تعاون کا یقین دلایا۔

روش خان کی کوشش اور طالعً مند کاخلوص ہی تھا کہ اکبرخان کودوسرے روز ہی پولیس نے چھوڑ ۔

اکبرخان توسوچ بھی نہیں سکتاتھا کہ طالع منداس کی خاطراتنا پچھ کر گزرے گا۔ طالع مندایک سال کوہا ہدرہے۔ اس تمام عرصے میں اکبرخان نے ان سے مکان کا کرایہ بھی نہ لیا۔ طالع مند کے ہزار اصرار پر بھی وہ نہ مانا۔ وہ پہلے سے بھی زیادہ ان کاخیال رکھنے لگا تھا۔ اکبرخان علم الدین کو اپنے بیٹوں کی طرح ہی چاہتاتھا۔ ۱۹۲۹ء میں فروری کے مہینے کا آغاز تھا۔ طالع مندنے اکبرخان کو بتایا کہ اب وہ واپس کی طرح ہی چاہتاتھا۔ ۱۹۲۹ء میں فروری کے مہینے کا آغاز تھا۔ طالع مندنے اکبرخان کو بتایا کہ اب وہ واپس الاہور جارے ہیں۔ تو وہ پریشان ہوگیا۔ اس کاجی نہیں چاہ رہاتھا کہ واپس چلے جائیں۔ اار فروری کو جب وہ کوہا ہے۔ لاہور کیلئے روانہ ہوئے تواکبرخان نے طالع منداور علم الدین کو ایک ایک چادر اپنی طرف سے تحفہ میں دی اور انہیں سٹیشن تک رخصت کرنے آیا۔

طالع منداور علم الدین جتناعرصہ کوہاٹ رہاں ہور میں اپنے عزیزوا قارب اور اہل خانہ ہے اِن کا رابطة رہاتھا۔ وہ گھر کے تمام حالات ہے باخبر تھے۔ محمد دین انہیں با قامدگی سے خط لکھا کرتے تھے محدین کے گھر آنے والے نئے مہمان کو دیکھنے کوان کاجی چاہ رہاتھا علم دین بھی خوش تھے۔

جس روزوہ لاہورا پے گھر پنچے توسب کی خوشیاں دوبالاہو گئیں۔ ان کے گھر ایسی چہل پہل تھی جیسے عید کادن ہو۔

دن یونہی ہنسی خوشی گزرتے رہے اب طالعؑ مند کی بیہ خواہش تھی کہ علم الدین کا گھر بھی آباد ہوجائے اور پھر ۲۸ مارچ کو علم الدین کی سگائی ان کے ماموں کی بیٹی سے ہوئی۔ طالعؑ مند کتنے خوش نصیب تھے کہ اپنی زندگی میں ہی بیٹوں کی خوشیاں دیکھنے کاانہیں موقع مل رہاتھا۔

علم الدین اپنے حال میں ہی مست رہتے تھے۔ انہیں کچھ خبر نہیں تھی کہ ملک میں کیا ہورہاہے؟ اس وقت تک انہیں بیہ بھی علم نہیں تھا کہ گندی ذہنیت کے شیطان صفت راج پال نامی بد بخت نے بی آخر الزماں حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ والہ وسلم کی شان کے خلاف ایک دل آزار کتاب (رنگیلار سول) شائع کرکے کروڑوں مسلمانوں کے نہ ہی جذبات کو مجڑوح کیااور عاشقانِ رسول نے حکومت پنجاب سے اس کے خلاف مقدمہ دائر کرنے کا مطالبہ کیااور پھراس مقدمہ کاجو نتیجہ نکلاوہ بھی مسلمانوں کے نزدیک قابلِ اطمینان نہ تھا۔ اس کے ساتھ ہی عبدالعزیزاوراللہ بخش کوراج پال کے خلاف دو مختلف مقدمات میں ملوث پائے جانے کے مجرم میں سزا سنادی گئی تھی۔

مولوی نوُر الحق مرحوم نے اخبار مسلم آؤٹ کک میں راج پال کے خلاف لکھا تو انہیں دوماہ کی سزاکے ساتھ ایک ہزار روپے جرمانہ کیا گیا۔ جلیے 'جلوس اور احتجاجی مظاہرے ہوئے قرار دادیں پاس ہوئیں۔ اخبارات نے ادارئے لکھے۔ الغرض جو کچھ کسی سے ہوسکا کیا۔ لیکن راج پال نے این مجرم کا اقرار نہ کیا کیونکہ پنجاب گور نمنٹ بجائے اس کے کہاس کے خلاف قانونی کارُوائی کرتی اُسے شخفط دیا۔

تعلم الدین پڑھے لکھے تو تھے نہیں ......اور تقریریں اردومیں کی جارہی تھی۔ ان کی سمجھ میں کچھ بھی نہ آیا تووہ آگے کو بڑھے ......اور بہت دیر تک ان کی باتیں سنتے رہے۔ ...... چند ایک کو انہوں نے روتے بھی دیکھا ......فعرے بلند ہورہے تھے

اور پھرایک اور مقرر آئے.......وہ پنجابی زبان میں مخاطب تھے۔ اپنی تقریر میں انہوں نے راج پال کو واجب الفتل قرار دیتے ہوئے کہا کہ مسلمانو! اپنی جانیں قربان کر دو اور اس بد بخت راج پال کو اس کے انجام تک پہنچادو۔

وہ نجانے اور کیا کچھ کہتے رہے لیکن علم الدین کی قوتِ ساعت سے صرف وہی الفاظ مکر ارہے تھے۔ راج پال واجب القتل ہے۔ اپنی جان کا نذرانہ دینے والو .....راج پال کواس کے انجام تک پہنچادو! تقریروں کاسلسلہ ابھی جاری تھا کہ علم الدین اپنے گھر کی طرف چل دیئے۔

اس جوان کی تقریر نے ان کے دل و دماغ میں ایک ہلچل سی مجادی تھی۔ گھر پہنچنے تک وہ انہی خیالات میں کھوئے رہے۔ امین بھولے کی د کان سے ذرا آگے ان کی ملا قات اپنے دوست شیدے سے ہوئی۔ تواس نے اتنی دیر سے آنے کاسبب پوچھاتو آپ نے اُسے مختفراً جلے کی بابت بتایا ...... اور پھراُسے وہیں انظار کرنے کا کہہ کر تیز تیز قدم اُٹھاتے گھر کی طرف چل دیئے۔

وہیں معاد رست ہو ہیں رئیر پر است حرق حرصہ میں ہیٹھے کھانا کھارہے تھے۔ آپ نے اوزار ایک طرف رکھے اور طالع مند سامنے والے کمرے میں ہیٹھے کھانا کھارہے تھے۔ آپ نے اوزار ایک طرف رکھے اور ان کے پاس ہی چار پائی پر ہیٹھ گئے۔

آج دریسے چھٹی کی تھی؟

ن میں دیر سے توجھٹی نہیں کی تھی....راہتے میں دیر لگ گئی ہے۔ علم الدین نے طالع مند کے دریافت کرنے چواب دیا۔ دریافت کرنے پر جواب دیا۔

كوئي مل سمياتها؟

نہیں.....وہ دلی دروازہ میں آج بڑے لوگ اکٹھے ہوئے تھے۔ بس وہاں دیر ہو گئی.....کسی نے ہمارے نبی کے خلاف کتاب چھالی ہے۔ اس کے خلاف وہ لوگ اکٹھے ہوئے تھے۔

س نے چھاپی ہے وہ کتاب؟ طالع مندنے علم الدین کے جواب پر جیرت زدہ ہوتے ہوئے پو چھاتو آپ نے لاعلمی کااظہار کیا۔ اور ساتھ ہی جلسہ میں ہونے والی تقریروں کاذکر کرتے ہوئے بتایا کہ وہ کہہ رہے تھے مسلمانو کتاب چھاپنے والے اس شیطان کو جان سے مار دو۔

جھے ابھی بھوک نہیں ہے ہاں ..... میرادوست شیداباہر کھڑا ہے۔ میں ابھی آ ناہوں ..... اتا کہتے ہوئے علم الدین اُٹھے اور کمرے ہے باہر نکل گئے۔ طالع مند نے انھیں جاتے ہوئے ایک نظر دیکھا۔ اور پھرسے کھانا کھانے لگے۔ اس دوران وہ کوہاٹ واپس جانے کاپروگرام ترتیب دیتے رہے۔ انھیں معلوم تھا کہ علم الدین اب دیر ہے ہی واپس آئے گا۔ کیونکہ شیدے کے ساتھ ان کی دوسی بچپن سے ہی تھی۔ اُرھر شیداایک مکان کے باہر بیٹھاان کا انظار کر رہاتھا۔ علم الدین کو دور ہے ہی آئے دکھے کروہ اُسی طرف چل دیا۔ اور پھروہ دونوں سریاں والابازار سے مُرجن سنگھ چوک کی طرف نکل گئے۔ اور پھرائول اسی میں علم الدین نے شیدے کو دِلی دروازہ میں منعقدہ جلنے کی بابت بتاتے ہوئے پُوچھا کہ تہمیں معلوم ہے یہ کتاب کرس نے چھائی ہے؟ تواس نے بھی لاعلمی کا ظہرار کیا۔ اسے کیا معلوم تھا۔ وہ بھی تو معلم الدین کی طرح بے خبر ہی تھا۔ وہ بھی دور اُدھر گھو متے رہے۔ اور پھرواپسی پر سریاں والابازار میں دودھ دی وہ وہ علم الدین کے ساتھ ہوئے کہ استے میں آ مین صاحب جو سُرجن سنگھ جوک میں دکان کرتے تھے ادھر آ نکلے۔ وہ علم الدین کے ساتھ بہت بیار کرتے تھے۔ لیکن ان کا شیدے کے ساتھ اُٹھنا بیٹھناان کو اچھا نکیل گئا تھا۔ وہ جانتے تھے کہ شیدایو نمی دن رات بھے۔ لیکن ان کا شیدے کے ساتھ اُٹھنا بیٹھناان کو اچھا نہیں نہیں گئا تھا۔ وہ جانے تھے کہ شیدایو نمی دن رات بے۔ لیکن ان کا شیدے کے ساتھ اُٹھنا بیٹھناان کو اپھی نہیں گئا تھا۔ وہ جانتے تھے کہ شیدایو نمی دن رات ہے۔ لیکن ان کا شیدے کے ساتھ اُٹھنا بیٹھنا ان کو اپیل گئا تھا۔ وہ جانتے تھے کہ شیدایو نمی دن رات ہے۔ لیکن ان کا شیدے کے ساتھ کا محملالدین کو نہیں گئا تھا۔ وہ جانتے تھے کہ شیدایو نمی دن رات ہے۔ لیکن ان کا شیدے کے ساتھ اُٹھنا کی دن رات ہے۔ لیکن ان کا شیدے کے ساتھ کی محملالہ کی دن رات ہے۔ لیکن ان کا شیدے کی بارانہوں نے علم الدین کو میں کھی ان کی کا کی کی دن رات ہے۔ لیکن ان کو محملالہ کی کا کھی کی کیا کی کی کی کی کو کی کو کو کی کو کی کی کی کی کی کے کہ کی کی کی کو کی کی کی کو کی کی کو کی کے کی کو کی کو کی کی کی کو کی کو کی کو کی کی کو کی کی کی کی کو کی کو کی کی کی کو کی کی کی کو کی کو کی کو کی کی کو کی کی کو کی کی کی کو کی کی کو کی کو کی کی کی کو کی کی کے کی کو کی کو کی کی کو کی کو کی کو کی کی کو کی کو کی کی کو کی کی

اشار تا سمجھا یابھی تھالیکن بتیجہ بچھ بھی نہ نکلاتھا۔۔۔۔۔۔!اور آج پھرانہوں نے دونوں کو سُرجن سُگھ چوک میں بھی گھو متے دیکھا تھا۔ انھیں وہاں بیٹھے دیکھ کروہ غصے سے لال پیلے ہو گئے۔ علم الدین کو بلانا چاہا۔۔۔۔ اور پھر پچھ سوچ کر آگے کو چل دیئے۔ انہوں نے فیصلہ کر لیاتھا کہ صبح ہوتے ہی وہ طالع مندسے بات کریں گے۔۔

رات گئے جب علم الدین گرینچ توطالع منداہی تک جاگ رہے تھے۔ آج نجانے کیوں نیند
اُن سے کوسُوں دُور تھی۔ علم الدین نے بھی انہیں چور نظروں سے جاگے دیکے لیاتھا۔ اور پھر انھیں نہیں معلوم
کی طرف چلے گئے۔ طالع مند نے بھی ان سے پچھ پوچھنے کی ضرورت محسوس نہ کی اور پھر انھیں نہیں معلوم
کہ کس وقت نیند کی دیوی نے انھیں اپنی آغوش میں لے لیا۔ صبح وہ دیر سے اُٹھے ..... رات دیر تک
جاگئے سے اُن کی آنکھیں سرخ ہور ہی تھیں۔ جس وقت وہ اُٹھے تھے اس وقت تک علم الدین کہیں باہر جا
میک تھے۔ کرے کے کونے میں پڑے اوز اراس بات کی گوائی دے رہے تھے کہ علم الدین آج کام پر
نہیں گئے۔ ان دنوں وہ خود بھی کام پر نہیں جارہ تھے۔ ابھی چار پائی پر بیٹھے وہ علم الدین آج کام پر
سوچ ہی رہے تھے۔ کہ اسے میں کسی نے دروازے پر دستک دی۔ وہ دروازے کی طرف لیکے۔ دروازہ
کھولاتو آمین صاحب کوا پے دروازے پر دکھی کر حیران ہوئے۔

اسلام علیکم! ساؤطالع ٔ مند کینے ہو؟ میں توسمجھاتھاتم واپس کوہاٹ چلے گئے ہوگے؟ طالع ٔ مند نےان کے سلام کاجواب دیتے ہوئے کہا '' چندروز تک جاؤں گا۔ '' لیکن ……لیکن تم آج راستہ کیسے بھول گئے ہو؟ آؤ آؤاندر آجاؤ۔ انہوں نے ہنتے ہوئے کہاتو آمین نے جواب دیا۔

راستہ نہیں بھولا'تمہاراعلم الدین راستہ بھُول گیاہے۔ اتنا کہتے ہوئے وہ اندر چلے گئے۔ ان کا جواب طالعُ مند کی سمجھ میں نہ آیاتوانہوں نے جیرت سے بُوچھا۔

علم الدین راسته بھول گیاہے؟ بیہ تم کیا کہہ رہے ہو آمین .....وہ توابھی ابھی گھرسے گیاہے۔ کمال ہے طالع مند .....معلوم نہیں تم نے اتنی عمر کہاں گزار دی۔ رات کو کہاں تھے؟ رات کو گھریر ہی تھا۔ طالع مند نے جواب دیا۔ تو آمین نے پوچھ ہی لیا۔

تہماراعلم الدین رات کس وقت گھر آیاتھا؟ رات دیر سے آیاتھائین تم کیوں پُوچھ رہے ہو؟ یوں پہیلیاں کیوں بُوجھ رہے ہو؟ سیدھی بات کرو..... کیا کیا ہے میرے علم الدین نے؟ طالع مندنے جواب دیتے ہوئے یوچھاتو آمین نے کہا۔

د مکیے طالع مند تم میرے دوست ہو۔ اور میں بھی علم الدین کواتناہی چاہتاہوں جتناتم ..... میں تو تہیں یہ کہنے آیاہوں کہ اس کاذراخیال رکھا کرو .......... مجھے اس کارات گئے تک بازار گھومنااور بیٹھنا کچھا چھانہیں لگتا۔ کون ہیں وہ کن کے ساتھ گھومتاہے؟ طالعُ مندنے پوچھاتو آمین نے کہا۔ علم الدین آئے تواس سے پُوچھ لینااب بھی وقت ہے اُسے سنبھال لو ..... نہیں تو پچھتاؤ گے..... اب میں چلنا ہوں ..... دیر ہور ہی ہے۔ اتنا کہتے ہوئے وہ اُٹھے اور چل دیئے۔

اُدھرعلم الدین طلوع آفاب سے پہلے ہی اپندوست شیدے کے گھر پہنچ چکے ہتے۔ شیدے کو ساتھ لے کروہ لوہاری کی طرف چلے گئے۔ اس دوران بھی جلنے میں ہونے والی تقریریں ہی ان کاموضوع گفتگو بی رہیں۔ لوہاری پولیس سٹیشن کے سامنے ہی شیدے کا ایک دوست رہتا تھا۔ انہوں نے اسے بھی ساتھ لیا۔ اور پرانی انار کلی کی طرف نکل گئے۔ یوں ہی باتوں باتوں میں جب گذشتہ روز ہونے والے جلسہ کاذکر چلا توشیدے کے دوست کی زبانی انھیں معلوم ہوا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شان کے خلاف کازکر چلا توشیدے کے دوست کی زبانی انھیں معلوم ہوا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شان کے خلاف کتاب چھا ہے والاراجیال نامی شخص انار کلی میں ہی ہیتال روڈ پر رہتا ہے۔

علمالدین شیدے اور اس کے دوست کے ساتھ دن بھر گھومتے رہے اور پھروہ شیدے کے ہمراہ اس کے گھر چلے گئے۔ غروبِ آفتاب کے وقت جبوہ گھر کی طرف واپس جارہے تھے تو مسجدوزیر خان کے گری طرف واپس جارہے تھے تو مسجدوزیر خان کے قریب گذشتہ روز کی طرح ایک اور جوم دیکھا۔ تو وہ رُک گئے۔ یہ جلسہ عام بھی راجپال کے خلاف ہی تھا۔

علم الدین بھی اس ہجوم میں شامل ہو گئے۔ عشاء کی اذان تک مقررین تقریب کرتے رہاور
لوگ راجپال کے خلاف قانونی کارروائی کرنے کے نعرے لگاتے رہے۔ اس جلسہ عام میں بھی بعض
مقررین نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف کتاب چھاپنے والے راجپال کو واجب الفتل قرار دیتے
ہوئے بنجاب گور نمنٹ سے بھی اپیل کی کہ ملزم کے خلاف سخت سے سخت کارروائی کی جائے 'جس نے
کروڑوں مسلمانوں کے نہ ہی جذبات کو مجروح کیا۔ جلسہ کی کارروائی ختم ہوئی تولوگ اپنا سیخ گھروں کی
طرف چل دیئے۔

علم الدین بھی اپنے گھر کی طرف چل دیئے۔ اُدھر طالع مند دن بھران کا تظار کرتے ہے۔
ان کی سمجھ میں نہیں آ رہاتھا کہ علم الدین آج کس طرف نکل گیاہے 'کیونکہ اس سے پہلے انہوں نے کبھی اتنی دیر نہیں لگائی تھی۔ انھیں رہ رہ کر شیدے پر غصہ آ رہاتھا۔ کہ اس نے علم الدین کوبگاڑ دیاہے۔
علم الدین اس روز کام پر بھی نہیں گئے تھے۔ جس کی وجہ سے طالع مند سخت غصے میں بھرے بیٹھے سے خووپ آ فاب کے وقت وہ بے چین ہوگئے۔ بُوں بُوں وقت گزر آ جارہاتھا۔ ان کاغصہ بڑھتا جارہ تھا۔ ایک بار انہوں نے ارا دہ کیا کہ وہ شیدے کے گھر جاکر معلوم کریں۔ اور پھراس خیال کو بھی دل سے نکال دیا۔ گھر کے تمام افراد ان کی پریشانی کاسب جانتے تھے۔ ہر کوئی جانتا تھا کہ آج علم الدین کی خیر نہیں۔ کیونکہ طالع مند کی غصیلی طبعیت سے بھی واقف تھے۔ کسی کو بچھ کہنے کی جرائے نہ ہو سکی۔ نہیں۔ کیونکہ طالع مند کی غصیلی طبعیت سے بھی واقف تھے۔ کسی کو بچھ کہنے کی جرائے نہ ہو سکی۔

دهیرے دهیرے *اندهیرابر هتاجار* ہاتھا......!

طالع مند کویہ تو معلوم تھا کہ شیداعلم الدین کادوست ہے۔ لیکن وہ اس کے متعلق کچھ بھی نہیں جانتے تھے کہ وہ کون ہے؟ اور کیا کر تاہے! وہ انہی سوچوں کے سمندر میں غوطہ زن تھے کہ استے ہیں محزین وہاں آ گئے۔ انہوں نے جو یوں اپنو والد کو پریشان حال دیکھاتواس کا سبب دریافت کیا تو طالع مند نے ان سے شیدے کے بارے میں دریافت کیا۔

كون شيدا .....علم الدين كادوست؟

ہاں وہی وہ کون ہے اور کیا کام کر تاہے؟ طالع مندنے تصدیق کرتے ہوئے پُوچھاتو محمد دین نے انھیں بتایا کہ بیہ وہی شیدا ہے جس کاباپ مسجد وزیر خان کے سامنے دکان کر تاتھا۔ اور پھرایک روز جوئے کے ایک داؤمیں دکان بھی ہار بیٹھاتھا۔

یہ سنتے ہی طالع ٔ مند کی پیشانی کی سلوٹیں پہلے سے بھی زیادہ نمایاں ہو گئیں تو محمد دین نے پُوچھ ہی

سین آپ ..... آپ ہی سب کچھ کیوں کوچھ رہے ہیں؟ توطالعُ مندنے علم الدین کے کیوں رات کو در سے آنے اور پھر آمین کی آمدے متعلق انھیں تفصیل سے بتایا تووہ بھی پریشان ہوگئے۔

علم الدین کو آلینے دیں۔ میں اسے سمجھاؤں گا۔ آپ پریشان نہ ہوں۔ اس کے ساتھ ہی کوئن نے موضوع گفتگو بدلنے کی خاطر ان سے کوہا نے جانے کے متعلق دریافت کیا توانہوں نے کہا کہ دو چارروز تک جانے کاارا دہ ہے۔

علم الدین بھی ساتھ جائے گا کیا؟

ہاں اب کی بار تواسے ضرور لے جاؤں گا۔ طالعُ مند نے ٹھوس کہیج میں اپنا فیصلہ سناتے ہوئے کہا۔ جیسے انہوں نے علم الدین کو سزا دینے کا فیصلہ کر لیا تھا۔ ابھی وہ یہی باتیں کر رہے تھے کہ اتنے میں علم الدین واپس گھر آ گئے۔

طالع مندنے اضیں یغور دیکھا.....اور علم الدین کی بیہ حالت تھی کہ کاٹونولہونہ نکلے.....طالع مند کے بلانے پر علم الدین سرمجھکائے اُن کی طرف بڑھے۔ اور اُن کے قریب پہنچ کر مؤدب انداز میں کھڑے ہوگئے۔

علم الدين ..... كس وقت گھر ہے گئے تھے؟

جی ۔۔۔۔ جی صبح گیا تھا۔ علم الدین نے ان کے دریافت کرنے پر ڈرتے ڈرتے دھیمے لہج میں

جواب ديا۔

اوراب واپس آئے ہو ..... کہاں تھاس وقت تک ؟ان کے لہجے میں تلخی کاعضرنما یاں تھا۔

علم الدین خاموش رہے۔ توانہوں نے پھر دریافت کیا۔ لیکن وہ اس طرح سرجھ کائے کھڑے رہے ۔۔۔۔ پچھ ند ہولے توطالغ مند چار پائی سے اُٹھے '' اوران کے پاس چلے گئے۔ میں پُوچھتا ہوں کہاں تھے اس وقت تک ؟ انہوں نے گرج دار آواز میں پُوچھا توعلم الدین صرف اتناہی کہہ سکے۔۔

یں میں شیدے کے .....!

ہاں ہاں مجھے معلوم ہے تم شیدے کے ساتھ ہی رہے ہو گے۔ طالع مند نے ان کی بات کا شخے ہوئے کہ ان کی بات کا شخ ہوئے کہاتو علم الدین ذرا پیچھے ہے طالع مند بڑھ کر انھیں کلائی سے پکڑتے ہوئے دروازے کی طرف لے گئے۔ اور ایک طرف دھکیلتے ہوئے کہا۔

جاؤ چلے جاؤ ہے۔۔۔اُسی شیدے کے پاس ۔۔۔۔۔سارے جہان کالوفر تمہارا دوست ہے۔ جاؤاس کے پاس رہو۔

علم الدین دروازے کے قریب گم صم کھڑے تھے۔ ان کی سمجھ میں نہیں آرہاتھا کہ آج کون سی قیامت ٹوٹ پڑی ہے جوا تناسخت روتیہ اختیار کیا گیا ہے۔ اتنے میں مجمد دین آ گے بڑھے اور علم الدین کواپنی بغن میں لئے طالع مند کے پاس لاتے ہوئے کہا۔

ابی باراہے معاف کر دیں۔ پھر بھی دیرہے نہیں آئے گا۔ علم الدین کی آنکھوں میں آنسو تیررہے تھے۔ محمد دین کی مداخلت سے طالع مند کاغصہ بھی قدرے کم ہو گیاتھا۔ محمد دین علم دین کولئے کمرے کے اندر چلے گئے۔ اور سمجھانے لگے کہ یوں دیر سے گھرنہ آیا کرو۔۔۔۔۔۔۔ لوگ باتیں بناتے ہیں۔۔

کیاباتیں بناتے ہیں؟ علم الدین نے رودینے والے لہج میں پوچھاتو محمد دین نے انھیں آمین کے آنے اور شدے کے ساتھ گھومنے پھرنے کی شکایت کرنے کا بتایا۔ اور پھر محمد دین اُن کے لئے کھانا لے آئے۔ وہ کھانا کھائے کے تومحمد دین اپنے کمرے میں چلے گئے۔

ا گلے روز علم الدین منہ اندھیرے ہیاُ تھے اور بنا کچھ کھائے پیئے اپنے اوزار سنبھالے اور چلے گئے۔

غروب آفتاب کے وقت جب علم الدین واپس آئے تو طالعُ مند نے انہیں اپنے سینے سے لگالیا۔ اور پھراپنے ساتھ بیٹھا کر کھانا کھا یارات دیر گئے تک وہ بیٹھے باتیں کرتے رہے۔ ہی دوران علم الدین نے انہیں گذشتہ روز کے جلسہ سے متعلق بتاتے ہوئے پُوچھا کہ وہاں سب کہہ رہے تھے کہ راج پال واجب الفتل ہے توکیاراج پال کوفتل کرنے والے کو سزانہیں ہوگی ؟

نهیں بیٹے .......قتل کی سزا تو ضرور ملے گی۔ کیونکہ قاتل قانون کی زدمیں آتا ہے اور قانون کسی

کومعاف نہیں کر تائیاہے کسی نے قتل نیک بیتی اور اصلاح احوال کی خاطر ہی کیوں نہ کیا ہو۔ طالعٌ مند كاجواب سن كر علم الدين خاموش ہوگئے۔ وہ پچھ ديروماں بيٹھےرہے۔ اس دوران محمد دین بھی آ گئے توطالعُ مندنے انہیں بتایا کہ ہم دو چار روز تک واپس کوہاٹ چلے جائیں گے اور واپسی پر علم الدین کا گھر بھی آباد ہوجائے گا۔ بیس کر علم الدین اُٹھ کراپنے کمرے میں چلے گئے اورباب بیٹے بہت دیر تک بیٹھے ہاتیں کرتے رہے۔ علم الدین بهت تنظیم ہوئے تھے۔ جلد ہی سوگئے اس روز خواب میں ایک بزرگ انہیں ملے اور انہیں کہاکہ علم الدین تم ابھی تک سورہ ہو۔ تمہارے نبی کی شان کے خلاف اسلام دشمن تھلم گھلا کارُ وائیوں میں لگے ہیںاُ ٹھوجلدی کرو۔ علم الدین ہڑ بڑا کراُٹھ بیٹھے .....رات آ دھی سے زیادہ بیت کچکی تھی۔ ان کا تمام جسم کیبینے میں شرابور تھا۔ اس کے بعدان کی آنکھ نہ لگی۔ وہ منہاندھیرے ہی اُٹھے .....اپنے اوزار سنبھالے اور گھر سے چلے گئے۔ وہ سیدھے شیدے کے گھر پہنچے۔ وہ ابھی تک سورہا تھا۔ آپ کو منہ اندهیرےایئے گھر دیکھ کروہ حیران رہ گیا۔ اس کے دریافت کرنے پر آپ نے اسے جلدی سے تیار ہونے کا کہاا ور پھر دونوں لوہاری سے ہوتے ہوئے بھاٹی دروازے کی طرف آنکلے 'شیداابھی تک حیران تھا کہ علم الدین کو آج کیاہو گیا۔ ایک دوباراس کے دریافت کرنے پر آپ نے کہانتا آبوں ذراصبر کرو۔ بھاٹی دروازے کے سامنے کھلے میدان میں وہ جابیٹھے اور پھر شیدے کوخواب سنایا تو وہ پھٹی پھٹی نظروں سے علم الدین کودیکھے جارہاتھا...... اس کی سمجھ میں کچھ نہیں تا رہاتھا۔ کیونکہ جو خواب علالدین نے اسے سنا یاتھا ...... وی خواب رات کواس نے بھی دیکھاتھا۔ علم الدین! بهی خواب تومیں نے دیکھاہے۔ نہیں شیدے ..... بیہ خواب میں نے دیکھا ہے اور اب اُس حکم پرعمل بھی میرا ہی ہو گااور دیکھ خواب بھی پہلے میں نے سایا ہے اور سے حق بھی میرا ہی بنتا ہے۔ راج یال کی زندگی کا آخیر میرے ہاتھوں ہو گا۔ شیدے نے جیسے اپنافیصلہ سناتے ہوئے کہا۔ توعلم الدين خاموش ہو گئے اور پھر يُوں گويا ہوئے۔ د کچھ شیدے ......ہم دونوں نے خواب دیکھاہے اور اب ہمیں ہی فیصلہ کرناہے کہ بیہ کام کون توپھرکیے یہ فیصلہ ہو گا؟ شیدے نے یوچھا۔

توعلم الدین نے کہا......ابھی فیصلہ ہوجا تا ہے اور اس کے ساتھ ہیوہ اُٹھے اور کاغذ کے دو

منکڑے اُٹھالائے۔ ایک شیدے کواور دو سرااپنے پاس ر کھااورا سے کاغذ پر کوئی نشان لگانے کا کہا۔ د کیھ شیدے .....دونوں کاغذ پھینک کر اٹھاتے ہیں جس کا نام نکلے وہی راج پال کو قتل کرے گا۔

لیکن بیہ کاغذتم نہیںا ٹھاؤ گے۔ شیدے نےاپنے ہاتھ میں پکڑے کاغذ کے مکڑے پرنشان لگاتے وئے کہا۔

ٹھیک ہے.....اوراس کے ساتھ ہی علم الدین نے اس سے کاغذ کا ٹکڑا لے کر دونوں ٹکڑے زمین پر پھینک دیئے اور پھر علم الدین فیاس کھلے میدان میں کھیلتے ہوئے ایک نو عمر لڑکے کوبلا کر دونوں میں سے ایک کاغذا ٹھانے کا کہا۔

اس لڑکے نے جب پر چی اٹھائی توعلم الدین کانام نکلا......... تووہ خوشی سے اُچھل پڑے علم الدین اس طرح نہیں ....... ایک بار پھر کاغذ پھینکوشیدے نے کہاتووہ مان گئے۔ اسی لڑکے نے دوبارہ پر چی اٹھائی تو پھر علم الدین کانام نکلاتوشیدے کاچرہ مُرجھا گیا۔ علم الدین دود فعہ تمہارانام نکلاہے۔ صرف ایک بار اور ....... نامین شیدے اب نہیں ..... فیصلہ ہو گیاہے علم الدین نے کہا۔ توشیدے نان کی منت کرتے ہوئے کہا۔

علم الدین ....... صرف ایک بار پھر پر چی پھینکو ....... اب کی بار بھی اگر تمہارانام نکلاتو تمہاری

قسمت!

ٹھیک ہےاتنا کہتے ہوئے علم الدین نے دونوں پر چیاں گول کر کے زمین پر پھینک دیں.......! اور جب اس لڑکے نے پر چی اٹھائی تو پھر جونام نکلاوہ علم الدین کا ہی تھا۔ علم الدین کا چہرہ اس جیت کی خوشی سے سرخ ہو گیاتھااور شیداان کی قسمت پر رشک کر رہاتھا۔

کچھ دیر بعدوہ وہاں ہےاُٹھےاور واپس چل دیئے۔ چوک ٹمر جن سنگھ میں وہ ایک دوسرے سے مجدا ہوئے شیداا پنے گھر اور علم الدین کام پر پہنچ گئے۔

 بینصیں انہیں کیامعلوم تھا کہ ان کابیٹا کس امتحان ہے ہو گزراہے!

علم الدین جب لوہاری پولیس اسٹیش کے قریب پہنچے تو وہاں کچھ دیر کے لئے رُکے ...... آج

ان کاجی نہیں چاہ رہاتھا کہ کام پر جائیں انہی سوچوں کے بھنور میں غوطہ ذن وہ نجانے کتنی دیر وہاں اُر کے رہے اور پھر غیر ارا دی طور پرایک طرف کو چل دیئے۔ وہ راج پال کو جہنم رسید کرنے کی سوچوں میں استے مگن ہوئے کہ انہیں بھائی گیٹ بہنچ کر احساس ہوا کہ وہ اتی دُور نکل آئے ہیں وہ پھر وہاں سے واپس گھر کی طرف چل دیئے۔ جب گھر پہنچ توطالع مند اس وقت گھر نہیں تھے۔ انہوں نے اوزار رکھے اور اپنے کرے میں جاکر لیٹ گئے۔ وہ چشم تصور میں دیکھ رہے تھے کہ راج پال کی نعش ایک فٹ این کھر نہیں ہوئی ہوئی ہوئی ہا اور ہزاروں لوگ وہاں جمع ہوگئے اور پھر پولیس نے انہیں قبل راج پال کے الزام میں گرفتار کر لیا۔ انہی سوچوں میں ان کی آئکھ لگ گئے۔ سیسے جلدی کرواور پھران کے سرپر دست ہیں علم الدین دیر نہ کرو۔ سیسے علم الدین میں نہ کہ اس سے پچھ کہنا چاہتے تھے لیکن انہیں اس کاموقع بھی نہ ملا۔ کیونکہ طالع مند نے اس لمحے انہیں الدین ان سے پچھ کہنا چاہتے تھے لیکن انہیں اس کاموقع بھی نہ ملا۔ کیونکہ طالع مند نے اس لمحے انہیں الدین ان سے پچھ کہنا چاہتے تھے لیکن انہیں اس کاموقع بھی نہ ملا۔ کیونکہ طالع مند نے اس لمحے انہیں جھنجھوڑ کر جگا دیا تھا۔

کیابات ہے بیٹے آج کام پر نہیں گئے اِنہوں نے بڑے پیار سے پوچھا توعلم الدین نے ناسازی طبیعت کا کہتے ہوئے کہا کہ کل کام پر جاؤں گا توطالع مندنے کہا ۔۔۔۔۔۔ پر سوں کوہاٹ جانا ہے کل کام پرنہ جانا ۔۔۔۔۔۔ گھر ہی رہنا ۔۔۔۔۔ مجھے کہیں جانا ہے اتنا کہتے ہوئے طالع مند کمرے سے باہر نکل گئے۔

علم الدین بعدد و پسرتک گھر ہی رہے۔ کھانا کھا یا اور پھراپنے کمرے میں چلے گئے غروب آفتاب کے وقت جبوہ گھر سے نکلے تو طالع مند بھی کہیں گئے ہوئے تھے۔ چھتری اور ٹارچ لئے وہ سیدھے شیدے کے گھر جا پہنچ ....... حُسُنِ اتفاق ہی تھا کہ وہ انہیں گھر ہی مل گیا شیدے کے دریافت کرنے پر آپ نے اے اپنے پروگرام سے آگاہ کیا۔ فرط جذبات سے شیدے کی آٹھوں میں آنسو تیرنے لگے۔ پر آپ نے اسے بغلگیر ہو گیا آپ نے ٹارچ اور چھتری شیدے کودی اور کلائی گھڑی آبار کر اس کے حوالے وہ علم الدین سے بغلگیر ہو گیا آپ نے ٹارچ اور چھتری شیدے کودی اور کلائی گھڑی آبار کر اس کے حوالے کرتے ہوئے کہا۔

شیدے۔۔۔۔۔میرے پاس اور تو کچھ ہے نہیں۔۔۔۔۔۔ بیچزیں تمہیں میری یاد دلاتی رہاکریں

شیداایک بار پھران ہے بغلگیر ہو گیا ۔آپ نے اسے اپنے سے جدا کرتے ہوئے وہی خواب سنایا جودن کو دیکھاتھا۔ ، علم الدین تم خوش نصیب ہوجواس کام کے لئے منتخب کر لئے گئے ہو کاش بیہ سعادت مجھے نصیب

ہوتی۔

دعاکروشیدے میں اپنے مقصد میں کامیاب ہوجاؤں شیدے کے کہنے پر آپ نے جواب دیا اس سے اجازت لی۔ وہ سرجن سنگھ چوک تک آپ کے ساتھ آیاوہاں ایک دوسرے سے بغلگیر ہوئے شیدے نے علم الدین کی پیشانی پر بوسہ دیتے ہوئے انہیں الوداع کیا۔ پچھ دیروہ وہیں کھڑاانہیں جاتے ہوئے دیکھا رہا۔ جبوہ نظروں سے اُوجھل ہوئے تووہ بھی گھر کی طرف چل دیا۔

' علم الدین گھر پنچے ۔۔۔۔۔۔۔۔ طالعُ مندابھی تک واپس نہیں آئے تھے وہ سیدھے اپنے کمرے میں چلے گئے آپ کی والدہ کھانا لے کر آگئیں۔ آپ نے خوب سیرہوکر کھانا کھایا اسی دوران طالعُ مند بھی واپس آ چکے تھے علم الدین رات گئے تک جاگتے رہے بنیندان سے کوسوں دورتھی۔ سحری کے قریب ان کی آنکھ لگی اور جبوہ جاگے اس وقت تک دن کافی نکل آیاتھا۔

۲ اپریل سے طالع مندصحن میں بیٹھے تیشے کی دھار بنار ہے تھے آپ کی بھابھی بچی کو گود میں لئے ایک طرف بیٹھی تھیں اور محمد دین اپنے کمرے میں بیٹھے بچھ لکھ رہے تھے۔ جب کہ والدہ گھر کی صفائی ستھرائی میں لگی تھیں علم الدین انکے قربیب آئے اورا نہیں میٹھے جاول رپکانے کا کہا۔

احچھا بیٹے ابھی پکاتی ہوں ۔۔۔۔۔۔۔بس تھوڑا ساکام رہ گیا ہے ان کی والدہ نے کہاتو علم دینِ طالع مند کے پاس جابیٹے۔ وہ ابھی تک اپنے اوزاروں کی درُ شکی میں لگے تھے علم الدین اُٹھے اور پانی کا ٹب بھرااور نہاد ھوکر لباس بدلا۔ خوشبولگائی اور پھراپنے کمرے میں جابیٹھے۔

آپ واپس آ گئے طالعُ مند دروا زے میں ہی کھڑے اس جوان سے باتیں کرتے رہے اور پھراس کے ساتھ چل دیئے۔

کھانے سے فارغ ہو کر علم الدین نے تنھی جھتجی کوبوسہ دیا جوابھی تک سور ہی تھی اور پھر بھا بھی سے چار آنے مانگے ان کے دریافت کرنے پر آپ نے کہا مجھے ضرورت ہے حالانکہ اس سے پہلے وہ ایک آنہ ہی ما نگا کرتے تھے۔ بھابھی نے آپ کو چار آنے دیئے ....... آپ کی جیب میں بھی بارہ آنے تھے اور یُوں ان کے پاس ایک روپیہ ہو گیاتھا۔ پھروالدہ سے پچھ دیر باتیں کرتے رہے اور بنتے مسکراتے گھر سے باہر چلے گئے طالع مندابھی تک واپس نہیں آئے تھے۔

علم الدین گھر سے نگلے ......... حاجی صادق دودھ دہی والے کی د کان کے قریب کچھ دیر کھڑے رہے اور پھر چل دیئے۔ چلتے چلتے وہ گمٹی بازار پہنچ گئے ........ پچھ دیر وہاں گھو متے رہے اور پھر آتمارام کباڑیئے کی د کان کے آگے جا کر مُرک گئے۔ آتمارام کے دریافت کرنے پر آپ نے ایک طرف لگے چاقوؤں چھڑیوں کے ڈھیرے ایک چھُری اٹھاتے ہوئے اس کی قیمت یوچھی۔

آتمارام نے قیمت بتائی تو آپ نے ایک روسپیجیب نکال کراس کی بھیلی پر کھ دیا۔ آتمارام نے آپ کوچھڑی " ڈھیب" میں رکھتے ہوئے بغور دیکھاتھا۔ آتمارام سے اکثر گاہک چھڑیاں چاتو خرید تے تھا اور اکثر گاہوں کے ساتھ اس کی تکرار دام کم کرنے پر ہوجا یا کرتی تھی اور وہ توعلم الدین کواس لئے بغور دیکھ رہاتھا کہ انہوں نے اسے منہ مانگی قیمت بحث و تکرار کے بغیر ہی اداکر دی تھی۔ وہ علم الدین کے بارے میں سوچ رہاتھا کہ ایک اور گاہک آیا تواس کی توجہ بٹ گئی۔ اس دوران علم الدین وہاں سے چل دیے اور پھروہ اس کی نظروں سے اوجھل ہوگئے شاہ عالمی سے ہوتے ہوئے جبوہ لوہاری پولیس اسٹیشن کے قریب پنچے تو پولیس کے چند جو انوں کو وہاں کھڑے دیکھا۔ آپ کو اپنے دل کی دھڑکن بھی اب صاف سائی دے رہی تھی ایک بارا بی " ڈھیب" میں چھری کو شؤل کر دیکھا سے موجود پاکر مطمئن سے ہوگئے۔ تیز تیز قدم اٹھاتے آپ انار کلی میں داخل ہوگئے۔ اس وقت دن کے ایک نج کر بچاس منٹ ہوئے تھے۔

انار کلی میں ہپتال روڈ پر عشرت پیبشنگ، ہاؤس کے سامنے ہی راج پال کاد فترتھا۔ جہاں وہ بیشا کر تاتھا اور آپ نے وہاں پنچنا تھا ذرا آگے لکڑی کا ٹال تھا اس کے ساتھ ہی ایک چھوٹا سا کھو کھا تھا۔ علم الدین اس کے پاس پنچے۔ کھو کھے کے اندر بیٹھے ہوئے جوان سے انہوں نے راج پال کادریا فت کیا تو اس نے بتایا کہ وہ ابھی نہیں آیا۔ کیوں کہ وہ جس وقت دفتر میں ہوتا ہے تو پولیس کے جوان پہرہ دے رہ ہوتے ہیں علم الدین کھو کھے کے ساتھ لگے ایک بینچ پر بیٹھ گئے۔

وہ کس وقت آئے گا؟ علم الدین نے دریافت کیاتواس نے لاعلمی کااظہار کیا ........... وہ ابھی انہیں ہوا بھی انہیں ہوروازہ انہیں ہوروازہ کے کہ اسے کہ اسے میں ایک کار راج پال کے دفتر کے سامنے آکر رکی .......... دروازہ گھلا ......جونہی راج پال ہاہر نکلا .......... اس جوان نے علم الدین کواپئی طرف متوجہ کرتے ہوئے اس طرف اشارہ کیااور کہا۔

الى راج بال ب جس نے كتاب جمالي ب!

راج پال کو دیکھتے ہی علم الدین کی آنکھوں میں مخون اُتر آیا ......اور پھر اُن کی قوتِ ساعت

ے وہی الفاظ مکرائے .......... علم الدین دیرنہ کرو ......... یہ کام تم نے کرنا ہے اُٹھو جلدی کرو!اس کے ساتھ ہی وہ اُٹھے اور تیز تیز قدم اُٹھاتے راج پال کے دفتری طرف چل دیئے کھو کھے کے اندر بیٹھا جوان آپ کواُد ھرجاتے ہوئے بغور دیکھ رہاتھا۔

اس وقت راج پال کے دوملازم بھی وہاں موجود تھے۔ کدار ناتھ پیچھلے کمرے میں کتابین رکھ رہا تھاجب کہ بھگت رام راج پال کے پاس ہی کھڑا تھا۔ راج پال نے در میانے قد کے گندمی رنگ والے جوان کود فتر کے اندر داخل ہوتے دیکھ لیا ، وہ تو سوچ بھی نہیں سکتاتھا کہ موت اس کے اتنے قریب آ پچکی ہے۔

علم الدین سیدھے اُسی کی طرف آ رہے تھے ......داج پال کے سامنے پڑے میز کے قریب آ کر مُرکے .....داج پال اور موت کے در میان اب صرف چند بالشت کافاصلہ رہ گیاتھا اِسی کمھے بھگت رام الماری میں رکھی کتابوں کی مجھا ڑیونچھ کے لئے بڑھا۔

علم الدین کوچھری میجیکتے دکھ کر کدارناتھ نے ہاتھ میں پکڑی کتابیں اُن کی طرف اُچھال دیں۔ علم الدین اُلئے قدموں باہر کو دوڑے ....... کدارناتھ اور بھگت رام نے باہرنکل کر شور وغل مجایا ۔..... بکڑو 'پکڑو ....... مارگیا کاشور بلند ہوا ...... دیوان وزیر چند (گوجرانوالہ) اس وقت اخبار "گروگھنٹال "کے دفتر میں شام لال کپور مالک اخبار ند کور کے ساتھ بات چیت کر رہاتھا۔ وفتراخبار "گوروگھنٹال" راج پال کی دکان کے اوپر ہی تھا شور و غوغاس کر دیوان وزیر چند نے کھڑی سے جھا تک کر دیکھا تواسے راج پال کی دکان کے اوپر ہی تھا شور گری ہوئی نظر آئیں ......اس نے ایک نوجوان کر دیکھا تواس کے پیچھے لوگوں کو بھا گا جارہا تھا۔ دیوان وزیر چند نے اس کے پیچھے لوگوں کو بھا گا جر کھا تو وہیں کو بھی دیکھا تو وہیں کو بھا گا جارہا تھا۔ دیوان وزیر چند نے اس کے پیچھے لوگوں کو بھا گا جارہا تھا۔ دیوان وزیر چند نے اس کے پیچھے لوگوں کو بھا گا جارہا تھا۔ دیوان وزیر چند نے اس کے پیچھے لوگوں کو بھا گا جارہا تھا۔ دیوان وزیر چند نے اس کے پیچھے لوگوں کو بھا گا جارہا تھا۔ دیوان وزیر چند نے اس کے پیچھے لوگوں کو بھا گا جارہا تھا۔ دیوان وزیر چند نے اس کے پیچھے لوگوں کو بھا گا جارہا تھا۔ دیوان وزیر چند نے اس کے پیچھے لوگوں کو بھا گا جارہا تھا۔ دیوان وزیر چند نے اس کے پیچھے لوگوں کو بھا گا جارہا تھا۔ دیوان وزیر چند نے اس کے پیچھے لوگوں کو بھا گا جارہا تھا۔ دیوان وزیر چند نے اس کے پیچھے لوگوں کو بھا گا جارہا تھا۔

اُدھرعلم الدین دفترہے باہرنکل کر سیتارام سوداگر چوب کی د کان کےاندر داخل ہوئے....... گرراستہ بندد کھ کرواپس پلٹے ......... توسیتارام کے بیٹے ودیا نندنے انہیں پکڑلیاودیا نندہپتال روڈپر ہی اپنے دفترمیں بیٹھاتھااور شورس کر باہر نکلاتھا۔

برکت علی نے علم الدین کواپنے ساتھ آنے والے دوسپاہیوں کے حوالے کیا اور کہا کہ وہ اسے بلا آخیر لوہاری دروازے کی پولیس چوکی لے جائیں۔ کیونکہ جائے وقوع پر لوگ جمع ہورہے تھے اور فساد کا اندیشہ ہے۔ پولیس کے دونوں جوان علم الدین کوپولیس چوکی کی طرف لے کر چل دیئے اتنے میں آرا چند ہیڈ کانشیبل بھی وہاں آگیا۔ دفتر کے اندرراج پال کی نعش کوبغور دیکھا اور خون آلود چھری بھٹر کانشیبل بھی وہاں آگیا۔ دفتر کے اندرراج پال کی نعش کوبغور دیکھا اور خون آلود چھری بھٹر کانشیس لے لی اور فہرست مرتب کرنے گئے۔

اُدھر جب پولیس کے جوان علم الدین کولے کر پولیس چوکی پنچے توہاں سے ایک ملازم نے چودھری جلال الدین سب انسپکڑ پولیس تھانہ کچری کوٹیلی فون کیااور راج پال کے قتل کی اطلاع دی۔ وہ بے تحاشاوہاں سے بھاگ اٹھلاوہاری دروازہ کے باہر پولیس چوکی پہنچاتوا سے معلوم ہوا کہ ملزم کو گر فتار کر لیا گیا ہے اور مقتول کی نغش ابھی جائے وقوع پر ہی پڑی ہے۔ سب انسپکڑنے علم الدین کے خون آلود کیڑوں اور ہاتھوں پر گئی خراشیں قلمبند کیں اور جائے وقوع کی جانب بھاگا۔ اس وقت تک وہاں ہزاروں کیڑوں اور ہاتھوں پر گئی خراشیں قلمبند کیں اور جائے وقوع کی جانب بھاگا۔ اس وقت تک وہاں ہزاروں

لوگ جمع ہو چکے تھے۔

جلال دین جب راج پال کے دفتر پہنچا تواس وقت تارا چند ہر آمدگی مرتب کر رہاتھا۔ سب انسپکٹر نے چھری کا خاکہ تیار کیا ..........اور پارسل میں بند کر کے اس پرامام دین کانشیبل کی مُمُرلگائی اور پھر کدارناتھ کا بیان قلمبند کیا۔

وقوعه قتل کے بعد حکام پولیس اور تماشائیوں کا آیک بھاری ہجوم راج پال کی د کان پر جمع ہوگیا تھا۔ انسپکڑ جنرل پولیس 'سینئر سپرنٹنڈ نٹ پولیس خان بہادر عبدالعزیز مسٹر جنکسن 'مسٹر بہل ڈپٹی کمشنر'روشن لال مجسٹریٹ بھی آپنچا تھا۔

چند میونسپل کمشنروں کےعلاوہ پرمانند بھی وہاں پہنچ چکاتھایولیس نے سڑک کے اس حصہ کامحاصرہ کرلیاجس سے لوگوں کی آمدور فت بند ہو گئی تھی آن کی آن میں بیہ خبر سارے شہر میں جنگل کی آگ کی طرح پھیل گئی اور ہرمحلے اور ہرماز ارسے لوگ موقع وار دات کی طرف آنے شروع ہو گئے اعلیٰ حکام نے حفظِ مانقذم کے طور پرچورا ہوں' دروازوں اور اہم مقامات پر پولیس کے پہرے متعین کر دیئے۔

راج پال کی نعش کوچار پائی پرر کھ کر دکان سے باہر بازار میں رکھا گیا۔ ایک فوٹوگرافر نے نعش کافوٹو بنایا۔ ایک فوٹوگرافر نے نعش کافوٹو بنایا۔ اس کے بعد نعش کوموٹر میں رکھ کر پوسٹ مارٹم کے لئے واپس چوکی پنجایگیا آپ پکٹرپولیس جواہرلال بھی وہاں آگیا اور پھر علم الدین کی شلوار اور قمیض خوش حال چند کے سامنے اتروائی 'جوقلعہ گوجر سنگھ میں دکان کر تاتھا۔

جواہرلال نے کپڑوں کو پارسل بنا کر مہریں لگائیں۔ کپڑوں کاخون آلود حصہ کاٹ لیا گیاتھا۔ پھر ایک فرد صبطی بنایا گیاجس پرخوش حال چند کے دستخط کرائے۔

اُدھرراج پال کی تعش میو ہپتال میں پڑی تھی۔ ڈاکٹرڈارس نے لاش کاپوسٹ ارٹم کیا۔ تعش کی شناخت ڈاکٹر گرد ھاری لال نے کی جو مقتول کو جانتا تھا۔ پوسٹ مارٹم رپورٹ کے مطابق راج پال کی انگلیوں 'سر'چھاتی اور پھوں پر زخم آئے تھے اور کلیجہ مجروح تھا۔ کلیجہ کے قریب پہلی ٹوٹی ہوئی تھی۔ چھاتی کے ہائیں طرف کازخم کیل کے لمبااور ایک انچ چوڑا تھا اس کی گرائی کے انچے تھی۔ چوتھی پہلی کٹ گئی تھی اور ہائیں پھے پر سخت زخم تھا۔ ڈاکٹر نے تقریباایک درجن ضربات کی نشاندہی کی اور رپوٹ میں لکھا کہ موت اس ضرب کی وجہ سے ہوئی ہے جو کلیجہ میں گلی اور ایسی ضرب کسی تیزنوک دار ہتھیار سے ہی لگ سکتی ہے۔

ادھرراج پال کے قتل اور علم الدین کی گر فتاری کی خبر جبان کے گھر بہنجی توسب پر سکتہ طاری ہوگیا۔ طالع منداور محمد دین اس وقت گھر سے باہر تھے۔ ان کے گھر عور توں کا ہجوم لگ گیا۔ طالع مند کشمیری بازار میں ہی تھے کہ کسی نے انہیں یہ خبر سنائی۔ وہ اُسی وقت گھر کی طرف بھاگے۔ دروازے کے باہر سینکٹروں لوگ کھڑے دوہ ہجوم کو چیرتے ہوئے اندر داخل ہوئے تووہاں بھی عور توں کی بھیڑگی

دیمی۔ اس دوران محردین بھی گھر پہنچ چکے تھے۔ پچھ دیربعد ہی پولیس کی ایک پارٹی وہاں پہنچ گئی۔ پولیس کو دیکھتے ہی لوگ اِدھراُ دھر بھاگ نظے پولیس افسر نے چند جوانوں کی دروازے پر ڈیوٹی لگائی اور خوداندر گیا اور طالع مند کوبلا یا اور راج پال کے قتل اور علم دین کی گر فقاری کے متعلق بتاتے ہوئے ہدایت کی کہ گھر سے باہر کوئی بھی نہ نظے کیونکہ راج پال کے قتل سے حالات بہت خراب ہو چکے ہیں اور ان سبکی زندگیاں خطرے میں ہیں جالغ مند خیران و پریٹان پولیس افسر کود کھیے جارہے تھے۔ ان کی سمجھ مہیں آ رہا تھا پولیس افسر نے گھر میں موجود محلے کی عور توں کو بھی باہر نکال دیا اور طالع مند کو اندر سے دروازہ بند کرنے کا کہ کر خود باہر نکل گیا۔ پوری گلی میں پولیس کے جوانوں کے سوا اب کوئی نہیں تھا۔ اُدھار شیدا جب گھر سے باہر نکلا تو معجد وزیر خان کے قریب ہی اسے آیک دوست نے علم الدین اُدھر شیدا جب گھر سے باہر نکلا تو معجد وزیر خان کے قریب ہی اسے آیک دوست نے علم الدین

اُدھرشیدا جب گھرہے ہاہر نکلا تومسجد وزیر خان کے قریب ہیا ہے ایک دوست نے علم الدین کی گر فقاری اور راج پال کے قتل کی خبر سنائی تووہ دوڑتا ہواعلم الدین کے گھر پھپالیکن وہاں پر تعینات پولیس کے جوانوں نے اُسے آگےنہ جانے دیا۔

غروپ آفتاب کے وقت راج پال کی تعش کا پوسٹ مارٹم تقریباً کھمل ہوچکاتھا۔ ڈاکٹر ڈارک کی زبانی جب اخباری رپورٹروں کو مقتول کو لگنے والی ضربات کاعلم ہوا توانہوں نے رپورٹیس تیار کیس اور کچھ ہی دیر بعدا خبارات نے ضمیے شائع کر کے اعلان کر دیا کہ اتوار کی صبح کوار تھی کا جلوس نکالا جائے گا۔ رات گئے تک اخبارات کے ضمیمے بازاروں میں فروخت ہوتے رہے۔ پولیس کے جوان رات بھر برے برازاروں میں گشت کرتے رہے۔

ا گلےروزے اپریل کوپورے شرمیں پولیس کی بھاری جمعیت نظر آرہی تھی پیز کوں 'چورا ہوں اور بڑے بڑے بازاروں میں پہرے گلے ہوئے تھے۔ گھوڑوں اور سائٹیکوں پرپولیس کے جوان گشت کر رہے تھے۔

روزنامہ '' زمیندار '' کے دفتر کے سامنے میونیل کمیٹی کے باغ میں اعلان ہوا کہ حدود بلد میہلا ہور کے اندر بغیرا جازت حاصل کئے نہ تو کوئی جلسہ کیا جائے اور نہ ہی جلوس نکالا جائے۔ اس روز کا نگریس کمیٹی کے زیرِ اہتمام قومی ہفتے کے سلسلے میں جو جلوس نکلنے والاتھا۔ وہ بھی نہ نکل سکا۔

اُدھر ہیتال کے باہر صبح ہی ہے کئی ہزار ہندوؤں کا ہجوم سڑک پر جمع ہو گیاتھا۔ اس ہجوم میں اکثریت آریہ ساجیوں کی تھی۔ بیاوگ ہندو دھرم کی ہے ویدک دھرم کی ہے کے نعرے لگارہے تھے اور بھجن گارہے تھے۔

پنڈت ٹھاکر وٹ شرما( اُمرت دھارا) رائے بہادر بدری داس' پرمانند نے ایک وفد ترتیب دیا۔ جو ڈپٹی کمشنر سے ملااور استدعاکی کہ ہجوم کو اُرتھی کا جلوس شہر کےاندر ہندوؤں کے محلوں میں سے لے کر جانے کی اجازت دی جائے ہیں دوران جبوفد کو معلوم ہوا کہ ہیتال والے نغش ان کے حوالے نہیں کر رہے تو پنڈت ٹھاکر وٹ شرمانے باہر آکر ہجوم سے مخاطب ہوتے ہوئے اعلان کیا کہ ہمپتال والے نعش ان کے حوالے نہیں کر رہے ہیں تو ہجوم بے قابو ہو گیااور انہوں نے اُسی اُرتھی کو اُٹھاکر جلوس مرتب کر لیاجودہ نعش اٹھانے کے لئے لائے تھے۔

ڈپٹی ٹمشنر نے اس خالی اُرتھی کے جلوس کولے جانے کی اجازت بھی نہ دی توٹھا کر وٹ نے دیوار پر کھڑے ہوکر ہجوم کوڈپٹی ٹمشنر کے ارادے سے مطلع کیا مگر ہجوم نے اس کی بات نہ سُنی اور طرح طرح کے آوازے کیے۔

تھوڑی دیر کے بعد ڈپٹی کمشنر نے تھکم دیا کہ ہجوم منتشر ہو جائے جسسے بہت سے لوگ اپنا پنے گھروں کو چلے گئے اور چند سوباقی رہ گئے۔ ان لوگوں نے اُرتھی اُٹھاکر آگے کی راہ لینی چاہی لیکن پولیس پھر حائل ہوئی۔

'' گُواکٹر خ**ان میت** پال نے مجسٹریٹ سے کہا کہ میں ان لوگوں کو بٹھا دوں گا آپ ذرائخل سے کام لیں۔ چنا نچہ ڈاکٹر نے ہجوم کو بٹھا دیا۔ اتنے میں حکام میں سے کسی نے ہجوم کو منتشر کرنے کا تھم دے دیا۔ جس کی تغمیل میں پولیس نے پوری قوت کے ساتھ گٹھ چلائے اور اُراٹھی چھین لی۔

ڈاکٹرخان سیتہ پال نے کوشش کی کہ حکام اور ہجوم کے در میان کوئی راہ مفاہمت کی نکل آئے گرکوئی صورت پیدا نہ ہوئی ۔ پولیس نے دوبارہ گھ برسائے اور اس مرتبہ تو وہ کسم کٹھا ہوئی کہ توبہ ہی بھلی سیسے بعض کوشد پیز زخم آئے۔ کسی کا ٹانگ ٹوٹی کسی کاسر ہی بھلی سیسے بعض کوشد پیز زخم آئے۔ کسی کی ٹانگ ٹوٹی کسی کاسر پھوڑا گیا۔ کسی کا ہاتھ زخمی ہو ڈاکٹرخان چند دیو' پنڈت ٹھاکر دٹ شرما' پرمانند' روزنامہ" بندے ماترم" کے ایڈ پٹراور منیجر بھی زخمی ہو گئے۔

پولیس حکام کی سمجھ میں نہیں آ رہاتھا کہوہ حالات پرکیے قابو پائیں'کیونکہ ہندوؤں نے جلے جلوس شروع کرر کھے تھے۔ ایک طرف عاشقانِ رسول صلی الله علیہ و آلہ وسلم علم الدین کے دیدار کے لئے دن رات پولیس اسٹیشن کے چکرلگارہے تھے۔

وسری طرف علم الدین کے عزیز وا قارب کے تحفظ کی ذمہ داری بھی ان پر عائد ہوتی تھی۔ گذشتہ دوروز سے پولیس افسران ایک لمجے کوبھی آرام نہ کر سکے تھے۔

پولیس کے مسلح جوانوں کا ایک گروپ کوچہ چابک سواراں میں گشت کر رہاتھا کہ کہیں ہندوؤں کا کوئی جلوس اُس طرف نہ آنگلے۔ حالات کی سنگینی کابی عالم تھا کہ طالع مندا ہے مکان کے بالائی حصہ سے اپنی ضرور ایت زندگی حاصل کرتے تھے۔ لائٹین ایک رسی سے باندھ کر نیچے کی اور ایک جوان نے اس میں تیل بھر دیا اور اس طریقے سے وہ اشیائے ضرورت حاصل کر رہے تھے۔ کیونکہ پولیس آفیسر نے ان کا گھرسے نگانا بند کر رکھا تھا۔

علم الدین کی گر فقاری سے شیدے کا حال بھی بُرا ہو گیاتھا۔ وہ بھی کوچہ چابک سواراں میں آیا اور بھی پولیس اسٹیشن کی طرف چل پڑتا۔ لیکن پولیس نے نہ تواسے علم الدین سے ملا قات کرنے دی اور نہی وہ ان کے گھر جاسکا۔ وہ دن بھران کے مکان کے سامنے کھڑار ہتااور جب بھی طالع مند کو کسی چیز کی ضرورت پڑتی تو وہ فوری طور پر لے آیا۔ اس دوران ایک بار تووہ پولیس کے جوانوں کے تشدّد کا نشانہ بھی بنا سیسند کیکن پھر بھی اپنے ارادے سے بازنہ آیا غروب آفتاب کے بعد وہ واپس گھر چلا جا آبا ور منہ اندھرے واپس گھر چلا جا آبا ور منہ اندھرے واپس آجا آ۔

طالع منداس حقیقت ہے آگاہ تھے کہ شیدے نےان کی خاطریولیس تشدد ہی بر داشت نہیں کیابلکہ وہ جان ہتھلی پر رکھے ہروقت ان کے جاتم کامنتظر رہتا ہے۔ انہیں بھی شیدے کی علم الدین کے ساتھ دوستی اور اس کے خلوص سے آگاہی ہو چکی تھی اور وہ اپنے آپ کوشیدے اور علم الدین کی دوستی کو مشکوک نظروں سے دیکھنے پر پچھتار ہے تھے۔ لیکن شیداان سب باتوں سے بے خبرتھا۔ اسے نہیں معلوم تھاکہ آمین صاحب نے طالع ٔ مند کو بھی ہے کہاتھا کہ علم الدین اور اس کی سنگت ختم کر ادیں۔ شیداا پنے طور پر مطمئن تھا۔ اس کے دل ود ماغ میں صرف ایک ہی بات سائی ہوئی تھی کہ اللہ تعالیٰ نے اگر اس مقدس . فرض کیلئے علم الدین کو منتخب کر لیاتھا تو ممکن ہے ان کے ذمے صرف یہی کام لگاہو کہ وہ علم الدین کی عدم موجود گی میں اس کے والدین کے ُد کھ در دبانٹ سکیں شیدے کے والدین بھی شیدے کے اس عمل سے باخبر ہو چکے تھے اور وہ بھی اپنے طور پر مطمئن تھے۔ شیدا جب رات گئے گھر واپس آپاتی ہی اس کے گر دجمع ہو جاتے اور دن بھر کے حالات اس سے پوچھتے اور شیدابھی انہیں مخضراً بتا دیتا۔ اس کی آنکھوں میں اتنی چمک نجانے کمال سے آگئی تھی۔ گاہے بگاہے وہ پولیس اسٹیشن بھی چلا جا آلیکن وہاں اس کی ملا قات علم الدین سے نہیں ہو پاتی تھی۔ کیونکہ انتظامیہ نے علم الدین سے ملا قانتوں کی پابندی لگار تھی تھی اور وہ اس قدر چوکس تھے کہ کوئی شخص بھی ان کی نظروں کو دھو کہ دے کر علم الدین تک نہیں پہنچ سکتا تھا۔ ایک روز شیدے کی والدہ نے یونہی باتوں باتوں میں شیدے ہے کہہ ہی دیا کہ تیرائیوں روزروز اُدھر جاناتہہیں کہیں کسی مصیبت میں ڈال دے گا۔ لیکن شیدے نے صرف اتناجواب دیا کہ اگر ایسے میں میری جان ہی جانی ہے تو دعا کریں وہ وقت جلد آئے۔ کہ میں بھی اپنے دوست کی طرح سرخرو ہوسکوں۔ اس کی نظروں میں ہروفت علم الدین کاچېرہ گھومتار ہتاتھا۔ تبھی تبھی اسے پر چیاں ڈالنے کاخیال آپاتواس کی آٹکھوں سے آنسو ٹیک پڑتے۔ اب اس کا کوئی دوست نہیں تھا۔ کوئی ہمراز نہیں تھا۔ جسے وہ اپنے دل کی بات کہہ سکتا۔ ایک روز شیدے نے اپنے والد کو بتاہی دیا کہ اس کے اور علم الدین کے در میان کس طرح پر چیاں بِرِی تھیں اور قرعہ فال کسی طرح علم الدین کے نام فکلاتھا۔ توان کے والد نے شیدے کواپنے سینے سے لگا لیا۔ وہ توسوچ بھی نہیں سکتے تھے کہ ان کا بیٹا ایسی منزل کاراہی بن جائے گا۔ وہ تواہے یونہی دوسرے

لڑکوں کی طرح گھومنے پھرنے کا عادی ہی مجھے بیٹھے تھے۔ لیکن آج ان کی آئکھیں کھل گئی تھیں۔ وہ علم الدین اور شیدے کی دوستی 'خلوص اور جاں نثاری کے جذبے سے لاعلم تتھے۔ وہی شیدا جو پچھ عرصہ قبل ان کی نظروں کو چُبھتا ہوامحسوس ہو تاتھا آج ان کی آنکھوں کو ٹھنڈک پہنچار ہاتھا۔ اور اب تووہ منزاز حمیرے ہی شیدے کوطالع مند کے گھر بھیج دیتے اور دن میں ایک دو بارخود بھیاُ دھر کاچکر لگالیتے۔ پولیس ابھی تک طالع مُمند کے گھر کامحاصرہ کئے ہوئے تھی۔ کیونکہ ہندوؤں کی چھوٹی چھوٹی ٹولیاں محلوں اور گلیوں میں گشت کر تی تقتیں اور پولیس نہیں چاہتی تھی کہ حالات مزید خراب ہوں اور طالع ٔمند کی حفاظت کر نابھی توان کی قانونی ذمه داری تھی۔ چند دن تک بیہ سلسلہ چلتار ہااور شیداحسبِ معمول اپنے فرائض انجام دیتار ہا۔ اخبارات میں کو ملی کے اجلاس کی خبر چھینے کی دیر تھی کہ آزاد کشمیر کے دوسرے علاقوں میں بھی راجیال کے خلاف قرار دادیں پاس ہونے لگیں۔ ممیل (فتح پور) تنتہ پانی 'کھوئی رنہ ہمجیرہ' عباس پور' راولا کوٹ 'مظفر آباد ' تجمی<sub>ع</sub> 'میں پاس ہونے والی قرار دا دوں میں حکومت سے مطالبہ کیا گیا کہ غازی علم الدین کو بری کیا جائے۔ کیونکہ انہوں نے محرمتِ رمُوا کی خاطر راجیال کو جہنم واصل کیاہے۔ اخبارات میں چھپنے والی ان خبروں نے بر صغیر کے مسلمانوں کے اندر ایساجوش اور ولولہ پیدا کر دیا کہ ہرمقام پر بیاسلیہ چل نکلا۔ لیکن حکمران توجیسے اس بات کافیصلہ کر چکے تھے کہ غازی علم الدین کو تختہ دار تک پہنچا کر ہی د م لیں گے۔ جہاں جہاں بھی مسلمان تھوہ جانتے تھے کہ مسلمانوں کے تاریخی ورثے اور جذبات و احساسات کانمسخرایک طویل عرصہ سے اڑا یا جارہا ہے ہر مرتبہ اہلِ ایمان کی عقیدت کو آزمائش میں ڈالا

ایک آرمیہ ساجی لیڈرنے "ستیار تھ پر کاش" جیسی بدنام کتاب لکھنے کاار تکاب کیا۔ اس کتاب کے چود ھویں باب میں قرآنی آیات "نظریہ توحید" اکابرین ملتب اسلامیہ اور محسن انسانیت کی سیرت طیب کامضکہ اڑا یا گیا۔ اس اشتعال انگیز تحریک کابانی ایک ہندو منشی رام تھا۔ جو کچھ عرصہ پنجاب پولیس میں ملازم رہا 'وکیل بنا اور پھر ترک 'ونیا کا ڈھونگ رچا کر گیان دھیان کی نام نہاد زندگی گزارنے لگاتھا اور یوں اسے سوامی شردھانند کا خطاب مل گیا۔ ندہبی پیشوا کاخطاب ملنے کے بعدوہ ہو۔ پی چلا گیا۔ 1978ء میں شُدھی جیسی پُر فتن تحریک کی بنیادر کھی۔ پچھ عرصہ بعداس نے اپنام کر دبلی بنالیا اور ندہبی دلازاری پر مبنی شرائگیز لٹر پچر شائع کرنے لگا۔ اسے بعد میں قاضی عبدالرشید شہید "ایک مسلم مجاہد نے موت کے گھاٹ اگار دیا اور اپنام کوزندگی جاوید عطاکر گیا۔ سوامی شردھانند کادوست رشی دیا نندہجی مسلم دشنی میں پیچھے نہ تھا۔ 197۳ء میں ایک اور کتاب طباعت کے مراحل سے گزری تو پھر طوفان بر پا مسلم دشنی میں سیار سے گزری تو پھر طوفان بر پا جو گیا۔ مسلم دشنی میں مسلمان ایک قوت بن کر سامنے آئیں۔

''اگر محمر کی نسبت ڈرامہ تحریر کیاجائے توجو تھیڑا سے سینج پر کرے گا اس کا دیوالیہ نکل جائے گا۔ کیونکہ اس کواتنی لڑکیاں نہیں مل سکیں گی جوازوا ہے مطہرات محمر کا پارٹا داکر سکیں۔ '' ایسی بیہودہ تحریریں پڑھ کر مسلمان مشتعل ہو گئے اور ہر مقام سے احتجاج کیا گیالیکن قانون نافذ کرنے والے اداروں نے مسلمانوں کو دبانے کی خاطر ہی اپنے فرائض انجام دیئے۔

اگر عدالت میں راجیال کو سخت سزا دی جاتی تو نوبت یہاں تک نه پہنچتی۔ جب کیس کی ساعت جاری تھی تومسٹرس۔ ایچ۔ ڈزنی مجسٹریٹ درجہ اول نے بڑی تندہی سے دونوں فریقوں کے بیانات سُنے۔ لیکن اس قدر طویل ساعت کے باوجود ۱۹۲۴ء میں راجیال کومحض چھے ماہ قید بامشقت اور ایک ہزار روپہ یہ جرمانہ کی سزاء سنائی گئی اور را جیال نے اس فیصلہ کے خلاف بھی سیشن کورٹ میں اپیل دائر کر دی۔ جس کی ساعت کرنل ایف بی نکولس نے کی۔ اگر چہ اس عدالت نے بھی راجیال کومجرم قرار دے دیاتھا۔ لیکن اس کے باوجود سزاء میں تخفیف کر دی گئی۔ راجیال نے نگرانی کی در خواست ہائی گورٹ میں دی۔ جس کی ساعت كنور دليپ سنگه مسيح كى عدالت ميں ہوئى۔ ان دنوں پنجاب ہائى كورٹ كاچيف جسٹس سرشادى لال تھا۔ اس کے راجپال سے مراسم بھی تھے۔ ٹیوں اس کی سفارش پر راجپال کوبری کر دیا۔ مسلمانوں کو دلیپ سنگھ کے اس فیصلے نے مشتعل کر دیاتھا۔ جس میں اس نے لکھاتھا کہ '' کتاب کی عبارتیں کیسی ہی ناخوشگوار ہوں بسرحال سی قانون کی خلاف ورزی نہیں کر رہیں " بلکہ یہاں تک ہوا کہ دلیب سنگھ کے خلاف بھی تحریک چل نکلی۔ مسلمان اس کی فوری برطرفی کامطالبہ کررہے تھے۔ جب کہ انگریزی روز نامہ کے معزز معاصرمسلم کرانیکل نے اس فیصلے کے خلاف ایک تنقیدی مضمون میں یہاں تک لکھ دیا کہ " جج کنور دلیپ سنگھ نے قانون کی غلط تشریح کی ہے۔ ورنہ قانون میں اس امر کی واضح اور کافی گنجائش ہے کہ وہ راجیال جیسے دریدہ ذہن اور بے غیرت ملیجھ کامحاسبہ کرے۔ کیونکہ اس سے بڑھ کر مذہبی دل آ زاری کی بات اور کوئی نہیں ہو سکتی تھی کہ دنیا کاہر مسلمان اور بڑصغیر کاہر مسلمان بالحضوص کبیدہ خاطر ہے۔ حبیبِ کبریا کی ناموس پر کٹ مرنے کو تیار ہے۔ بلکہ اخبار میں تو یساں تک انتباہ کر دیا گیا کہ اگر عدالت کے اس فیصلے پر نظر ثانی نہ کی گئی تو کوئی مجاہدا س کاسر قلم کر دے گا۔ مسلم آؤٹ کک کے ا دارے میں اس تحریر کے چھپنے کے بعد مسلم آؤٹ لک پر توہین عدالت کامقدمہ دائر ہوا۔ اور یوں چیف ایڈیٹر سید دلاور شاہ اوراخبار کے مالک مولوی نورالحق کو دو دوماہ قیداور ایک ہزار روپے جرمانہ کی سزاسنادی گئی۔ اس فصلے کے خلاف بھی احتجاجی جلسے اور جلوس منعقد ہوئے اُدھرا خبارات نے اپنے اپنے اداریوں اور بیانات میں اس کا تذكره برابر جارى ركھاہواتھا۔ شاہی مسجد میں ایک بڑاا جتماع ہوا۔ جس میں مولانامحمہ علی جوہرنے بھی خطاب

فرمایا۔ انہوں نے کہا کہ ''میں کوئی و کیل یا پیرسٹر نہیں۔ قانون میں جو پچھ سیکھا ہے وہ بار بار مُلزم کی حیثیت سے عدالت کے کشرے میں کھڑے ہو کر سیکھا ہے۔ میرامشورہ بھی ہے آئندہ فتنے کے سدباب کے لئے اس قانون کو ہی بدلواڈا لئے اور تعزیرات ہند میں ایک مستقل دفعہ بڑھوا کر تو ہیں بانیان ندا ہب کو گڑم قرار دیجئے۔ اب تک ایسی کوئی مستقل سزا آپ کے ملکی قانون میں نہیں۔ جورعا یا کے فرقوں کی دل ترزاری پر دی جاسکے۔ بعض عدالتیں جو سزادی ہیں۔ وہ محض حاکم کی رائے کا در جدر کھتی ہیں۔ مستقل قانون کا نہیں۔ وفعہ کا مصودہ میں تیار کئے دیتا ہوں۔ اسمبلی کے کوئی ممبراس میں مناسب لفظی ترمیم کر کے اسے ایوان میں پیش کریں اور منظور کرائیں۔ آقاوہا دی اور ان کے ساتھ تمام دوسرے ند ہوں کی محترم بانیوں کی ھنحصیتیں بھی بد زبانی اور بے لگام لکھنے والوں کے حملوں سے محفوظ ہو جائیں گی۔ علمی رنگ میں کسی ذہب پر یا تاریخی حیثیت سے ذہب کے بانی پر تنقید کرنابالکل دوسری شے ہے۔ اس کا دروازہ میں قطعی جُرُم قرار دیاجانا چاہئے۔

مولانا محمر علی جوہر کے جوش خطابت نے لوگوں کے دل پراتنا گہرا اثر کیا۔ کہ جبوہ شاہی مسجد سے نکلے تو آنکھوں میں شرخی نمایاں نظر آرہی تھی۔

انبی دنوں کابل کے مشہور اخبار "امان افغان" نے بھی "رنگیلار سول" کے عنوان سے ایک نہایت رقت آمیز اور سبق آموز اداریہ لکھا۔ جس میں گتا خان رسالت کی سرزش اور انگریزعمل داری پر سخت تفید کی گئی۔ مسلم اکابرین کے ایک وفد نے گور نرسے ملاقات کی۔ اور انھیں عدالت کے اس غیر منصفانہ فیصلے سے آگاہ کیا اور بتایا کہ اس سے کیا اثرات مرتب ہو سکتے ہیں۔ گور نرنے اس ملاقات میں وعدہ کیا۔ کہ وہ اس کی چھان مین کر ائمیں گے۔ اور اگر کوئی بات سامنے آئی تووہ سخت سے سخت کارروائی کریں گے۔ اس واقعہ سے ہندولیڈروں کی مسلم دشنی کھل کر سامنے آجاتی ہے کہ انہوں نے گور نرکے اس رویئے کے خلاف والسّرائے ہند کوا حتجاجی تارار سال کئا ور مسلمانوں کے وفد سے گور نرکی بات چیت کو توجین عدالت قرار دیتے ہوئے عدالت عالیہ کے فیصلے کی حمایت گی۔ اس طرح ہندومت میں مماتما گاندھی توجین عدالت قرار دیتے ہوئے عدالت عالیہ کے فیصلے کی خمایت گی۔ اور ۲۲ ستمبر ۱۹۲۷ء کو "ینگ انڈیا" میں رنگیلار سول" کے عنوان سے ایک مفصل مضمون شائع کیا۔ جب کہ اس سے پہلے ۱۹ جون انڈیا" میں رنگیلار سول" کے عنوان سے ایک مفصل مضمون شائع کیا۔ جب کہ اس سے پہلے ۱۹ جون انڈیا" میں رنگیلار میں ستیار تھ پر کاش مارشی دیا ننداور سوامی شردھا نند پر تنقید کی تھی۔

جج کے اس فیصلہ کے خلاف جلسوں اور جلوسوں کاسلسلہ جاری تھا۔ جب کہ مسلم اخبارات بھی اس معاملے میں پیش پیش تھے۔ مولانامحمہ علی جو ہرنے اپنے اخبار '' ہمدر د'' دہلی میں لکھا۔ '' حکومت نے آرڈی نینس کے بل بوتے پر قانون کی تشکیل کاجوا ختیار لے رکھاہے اس کانا جائز استعال توا کثر ہو تارہتاہے حکومت کو چاہئے کہ کم از کم ایک مرتبہ ہی اس کاجائز استعال کر د کھائے اور حالات میں مزید خرابی پیدا ہونے سے پہلے فوری طور پر قانونی سقم کو دُور کر دے ''

جے کے اس فیصلے سے مسلمان ہند نقاضائے انصاف سے مایوس ہو ٹیکے تھے۔ اور یُوں احتجاج کرنے کی خاطر سب سے بڑا معرکہ خیز جلسہ ہم جولائی ۱۹۲۷ء درگاہ حضرت شاہ مجمد غوث بیرون دبلی دروازہ لاہور کے خاطر سب سے بڑا معرکہ خیز جلسہ ہم جولائی ۱۹۲۷ء درگاہ حضرت شاہ مجمد شفیع اور خواجہ غلام مجمد نے پاس ہوا۔ جلسے کا انعقاد اور منادی کرنے کے سلسلے میں مہر علم الدین 'مجمد شفیع اور خواجہ غلام مجمد نے نمایاں کر دارا داکیا۔ دوسری طرف جلسے کونا کام کرنے کی کوشش جاری تھی۔ متعدد افسر بھی باغ میں پہنچ گئے۔ کیونکہ وہ قبل از وقت ہی دفعہ ۲۴ کے نفاذ کا اعلان کر چکے تھے۔

ان حالات میں مسلمانوں کے در میان اضطراب کے جذبات پیدا ہوگئے۔ جب کہ ضلعی خلافت کمیٹی فیصلہ کر چکی تھی کہ جلسہ ہو گا اور ہر صورت ہو گا۔ فرزندان توحید نے دفعہ ۱۳۳ کی خلاف ورزی کرنے کے لئے اپنے نام لکھوانے شروع کر دیئے۔ اور پھر پنجاب خلافت کمیٹی کے دفتر میں قرار پایا کہ شاہ محمد غوث کی در گاہ کے بالمقابل احاطہ شیخ عبدالرحیم میں جلسہ قرار پائے۔ اور پُوں احاطہ عاشقان رسول سے کھیا تھے بھر گیا۔ جلسے میں مفتی کفایت اللہ 'مولاناظفر علی خان 'غازی عبدالرحمان 'مولاناسعید دہلوی 'مرعبدالقادر اور ان کے علاوہ متعدد زعمائے کرام بھی شریک تھے۔ چوہدری افضل حق رکن کونسل لدھیانہ صدرِ جلسہ قرار پائے۔ چوہدری افضل حق نے افتتاحی تقریر میں مقامی حکام کواس شدید غلطی کاباوضاحت مدر جلسہ قرار پائے۔ چوہدری افضل حق نے افتتاحی تقریر میں مقامی حکام کواس شدید غلطی کاباوضاحت تذکرہ کیا۔ '' کہ ایک جج نے قو قانون کو ند بہت کارادیا تھا۔ لیکن مسٹر اوگلوی نے ناعاقب اندیش سے ساست کا ند بہت سے تصادم کرادیا ہے۔ یہ وہ شدید غلطی ہے جس پر حکام کو پریشان ہونا پڑے گا۔ '' ساست کا ند بہت سے تصادم کرادیا ہے۔ یہ وہ شدید غلطی ہے جس پر حکام کو پریشان ہونا پڑے گا۔ '' سیاست کا ند بہت سے تصادم کرادیا ہے۔ یہ وہ شدید غلطی ہے جس پر حکام کو پریشان ہونا پڑے گا۔ اور پھر اس کے بعد مولانا حبیب الرحمان لدھیانوی نے مختصراً جسٹس دلیپ سکھ کے فیصلے پر مکت چینی کی۔ اور پھر اس کے بعد مولانا سید عطاء اللہ شاہ بخاری '' نے ایک وقت انگیز تقریر فرمائی۔ '' ہے نے کہا۔

" آج کوئی روحانیت کی آنکھ سے دیکھنے والا ہو تو دیکھ سکتا ہے کہ حضرت رسول اکر م اور ان کی ازواج مطہرات ہم مسلمانوں کی مائیں لا ہور کے مسلمانوں سے فریاد کر رہی کہ تمہارے شہر میں ہماری ہے خرمتی کی جارہی ہے۔ ہمیں کھلے بندوں گالیاں دی جاتی ہیں اگر بچھ پاس رسالت ہے۔ تو ناموس رسالت کی حفاظت کرو۔ "

اس دوران حکام کی مداخلت اور فدایان رسول کوز دوکوب کئے جانے کی وجہ سے تقریر روک دینا پڑی۔ جلسہ عام میں تمیں ہزار سے زا کد عاشقان رسول موجود تھے۔ رات نوبجے کے قریب با قاعدہ جلسے کا آغاز ہوا۔ جس کا فتتاح خواجہ عبدالرحیم عاجز امرتسری نے ایک ولولہ انگیز پنجابی نظم سے کیا۔ اس کے بعد اختر علی خان نے نظم پڑھی اور سید عطاء اللہ شاہ بخاری نے خطبہ مسنونہ کے بعد سور ق لقمان کی ابتدائی آیات کی تلاوت فرمائی۔ آپ نے تقریر میں فرمایا۔

" آج ہم سرور دوعالم صلی اللہ علیہ و آلہ وسلم کی عزت کے لئے جمع ہوئے ہیں۔ خداوند کریم ہمیں توفیق دے۔ اس کے بعد مولانانے حضور سرور کائنات صلعم کی شان میں ایک نعتیہ بنداس انداز سے پڑھا کہ جلسہ عام میں موجود عاشقان رسول کے دل گداز ہو گئے۔ اور لوگ پھوٹ پھوٹ کر رونے لگے۔ آپ نے کہا۔

آج مولانا حین احد مدنی 'حضرت مرتضی حسن 'مولانا احمد سعید دہلوی اور مفتی کفایت الله یہ الته یہ الته الله کے ہوئے ہیں۔ ان کے دروازے پر حضرت خدیجۃ الکبری اور حضرت عائشہ صدیقۃ ڈیوٹیشن (قرار داد) لے کر گئیں اور فرمایا۔ ہم امهات المومنین ہیں۔ تہماری اور سب مسلمانوں کی مائیں ہیں۔ آج ہمیں بازاروں میں گالیاں دی جاتی ہیں۔ کیا تہماری غیرت جوش میں نہیں آتی ؟ مسلمانو! تہمارے دروازے پربی بی عائشہ و ستک دے رہی ہیں۔ اُٹھو گناہ بخشوانے کاوقت آج ہی ہے۔ آج بڑے بڑے ہیرسٹر کام نہیں آسکتے۔ آج ہی ڈاڑھی منڈھے کام آئیں گے۔ ہیرسٹر کام نہیں آسکتے۔ آج ہی ڈاڑھی منڈھے کام آئیں گے۔ جو یہاں بیٹھے ہیں۔ آپ دوستوں کی محبت میں کٹ مرتے ہیں۔ آج سبزگنبدے اندر رسول اللہ صلی الله علیہ و آلہ وسلم بڑپ رہے ہیں۔ ان کی ازواج مطہرات یعنی ہماری ماؤں کی ہے حرمتی ہور ہی ہے۔ کیا ہمارا ایمان اس قدر کمزور ہے کہ بازاری عور توں اور معثوقوں کے لئے تو مرمئیں 'مگر عائشہ 'اور خد بجہ 'کی عزت پر حملہ ہو تو ہم یوں ہی خاموش بیٹھے رہیں۔ اگر آج ہم ان کی عزت کی حفاظت نہیں کر سے تو اس سے بہتر حملہ ہو تو ہم یوں ہی خاموش بیٹھے رہیں۔ اگر آج ہم ان کی عزت کی حفاظت نہیں کر سے تو اس سے بہتر ہو کہ ہم یکیگ ' بیضہ یا کسی و با کاشکار ہو جائیں۔

ہ آج گور نمنٹ نے ہمارا جلسہ روکنے کے لئے پامال زمین پر قبضہ تو کر لیا۔ لیکن وہ دلیپ سنگھ کے قلم پر قابض نہ ہوسکی۔ ملاپ اور پر تاب کے ایڈ یٹروں کوبس میں نہ کر سکی۔ ہم نے تین سال تک صبر کیا۔ لیکن ہندوا سے سمجھ نہ سکے۔ وہ یا در کھیں جب تک ایک مسلمان بھی زندہ ہے ناموس رسالت رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر حملہ کرنے والے چین سے نہیں رہ سکتے۔ پولیس جھوٹی ہے۔ حکومت کوڑھی ہے۔ اور ڈپٹی کمشنر نا اہل ہے۔ وہ ہندوا خبارات کے سنڈے ایڈیشنوں کی ہرزہ سرائی کو تو نہیں روک سکتا۔ لیکن علمائے کرام کی تقریریں روک دیتا ہے۔ میں دفعہ ۱۳ کو جوتے کے نیچے مسل کر بتادوں گا۔ سے پڑا فلک کو تبھی دل جلوں سے کام نہیں ہوں نو داغ نام نہیں جول کے راکھ نہ کر دوں تو داغ نام نہیں

اپی تقریر کو جاری رکھتے ہوئے شاہ صاحب نے فرمایا ''وقت آگیاہے کہ دفعہ ۱۳۳ کے پر نچے سیس ا ژاد یئے جائیں۔ ہیں ہیں مسلمانوں کے دستے ممنوعہ جلسہ گاہ میں جائیں اور رسواریم صلی اللہ عسب یہ کے نام پرجومصیبت بھی پیش آئے قبول کریں۔ اپنی ذندگیاں محرمت رسول پر نثار کر دیں۔ مجھے اطلاع ملی ہے کہ یولیس کے سپزمٹنڈنٹ نے لوگوں کو ہنٹر مارے ہیں۔ یہ کیسی بزدلی

ہے۔ جو مخص اس قدر بردل ہو۔ وہ شہر کا تظام کس طرح چلاسکتاہے۔

رات گئے جباس جلنے کا ختنام ہوا تو سننے والوں نے سنااور دیکھنے والوں نے دیکھا۔ دفعہ ۱۳۴۳ کی دھجیاں فضائے آسانی میں بکھری نظر آتی تھیں۔ اور اس کے ساتھ ہی شاتم رسول کی زندگی کے دن یورے ہورہے تھے۔

جلے کے چند دن بعد شاہ صاحب 'غازی عبد الرحمان اور مولانا حبیب الرحمان گرفار کرلئے گئے۔ ان پر نقص امن عامہ کے تحت مقدمہ دائر ہوا۔ بعد ازاں امر تسر سے رضا کارٹولیوں کی صورت میں الہور آتے رہے۔ اور گرفاریاں ہوتی رہیں۔ فرقہ وارانہ منافرت پھیلانے کی بناء پر ان دنوں "ورتمان "کے ایڈیٹر کے خلاف بھی دفعہ ۱۵۳۔ الف کے تحت مقدمہ چل رہاتھا۔ حکومت کی دلچہی پر اس مرتبہ یہ مقدمہ مجسٹریٹ کی عدالت سے منتقل ہو کر ہائی کورٹ کے ڈویژین بچ کے سپر دہوا۔ جس کے صدر جسٹس براڈوے تھے۔ ڈویژین بچ نے کنور دلیپ سنگھ کی رائے سے اختلاف کرتے ہوئے اپنے منفقہ فیلے میں کھا۔

" دفعہ ۱۵۳ الف ایسے لٹریچ پر حاوی ہے جو فرقہ وارانہ فساد پھیلائے یانہ ہی ول آزاری کاسبب بے "اس مقدمہ کامجرم تواہنے انجام کو پہنچ گیا۔ بعد میں مولانا محمد علی جو ہر" کی تحریک اور مرکزی اسمبلی کے مسلمان ارکان کی تائیدسے گستاخ اہل قلم کے احتساب کی خاطر ضابطہ تعریرات ہند میں دفعہ ۱۲۹۵ الف کا اضافہ بھی ہو گیا۔ لیکن شائم رسول را جیال ہری ہوچکاتھا اور قانون کی اس متلون مزاجی پر ہنس رہاتھا۔ راجیال نے ہائی کورٹ سے ہری ہونے کے بعدیہ اعلان کر دیا کہ آئندہ وہ اس کتاب کو شائع میں کرے گا۔ لیکن اس دوران یہ کتاب دوبارہ بنارس سے شائع ہوئی۔ حقیقت میں اب کی ہار بھی ہی کی اشاعت میں ہیں پر دہ کر دار را جیال ہی نے اداکیاتھا۔

ان ہی دنوں انجمن خدّام الدین نے شیرانوالہ دروازہ میں راجپال کے قتل کافتویٰ دے دیا۔ ۲۴۳ – ستمبر ۱۹۲۷ء کی صبح راجپال حسب معمول اپنی د کان پر موجود کاروبار میں مشغول تھا کہ خدابخش اکوجہانے اپنے تیزدھار چاقوسے اس پر حملہ کر دیا۔ جس سے راجپال کوچار زخم آئے جن میں ایک خاصا گہراز خم تھا۔ لیکن یہ زخم بھی اسے جہنم واصل نہ کر سکا۔

غازی خدا بخش اکوجہاا ندرون کی گیٹ لاہور کارسبنے والاتھا۔ اکوجہا کے والد محمد اکبر کامعروف کشمیری خاندان سے سنتی تھا۔ اور پیٹے کے لحاظ سے شیر فروش تھے۔ اس کے علاوہ جلد سازی کا کام بھی کرتے تھے۔ اس کے علاوہ جلد سازی کا کام بھی کرتے تھے۔ اس بھتے جمعہ کے دن مسجد میں نامورس رسالت کے موضوع پر تقریر من کر غازی خدا بخش کا دل راجپال کو قتل کر دینے کے لئے بے قرار رہنے لگاتھا۔ گر بدشمتی سے انھیں موقعہ تو ملا۔ لیکن وہ ناکام رہے۔ اور راجپال کی جان بچ گئی۔

غازی خدا بخش اکوجہا کوراجپال پر قاتلانہ حملہ کے جُرم میں جب گر فتار کیا گیا۔ اس وقت وہ حُرکی ٹوپی 'گھلا کوٹ 'بنگالی تعین اور علی گڑھ فیشن کا پاجامہ پہنے ہوئے تھے۔ اس وقت ان کی عمر تمیں سال کے لگ بھگ تھی۔ جب کہ مجروح راجپال چالیس کے قریب تھا۔ وار دات کے دوسرے دن ہی سی ایم بی او گلوی ڈسٹر کٹ مجسٹریٹ کی عدالت میں زیر دفعہ ۲۰۰ تعزیر ات ہند مقدے کی ساعت شروع ہو گئ۔ رائے صاحب مہتہ ایشر داس کورٹ ڈپٹی سپز ٹنڈ نٹ استغاثے کی طرف سے بیرو کارتھے۔ لیکن غازی خدا بخش کی طرف سے بیرو کارتھے۔ لیکن غازی خدا بخش کی طرف سے کوئی و کیل حاضر عدالت نہ ہوا تھا۔ چشم دیداور رسمی گواہوں کی شہاد تیں قلم بند ہوئیں۔ جس کے بعد مصروب راجیال ولدرام داس نے اپنے بیان میں کہا۔

"سوموار ساڑھے آٹھ بجے صبح کاواقعہ ہے ہیں و کان کے اندر کام کر رہاتھاباہر میرے ملازم نے آواز دی کہ سوای جی بلارہے ہیں۔ ہیں باہر نکل آیا اور اپنے دوست کے ساتھ گفتگو میں محوہو گیا۔ کہ کمزم نے اچانک میرے قریب آکر میری چھاتی پر چاتو سے حملہ کیا۔ جب اس نے چاتو مارا توہیں پیچھے تھا۔ مجھے چاتو لگا اور خون جاری ہو گیا۔ ملزم نے مجھے دھکیل کر اندر کر دیاجس وقت میں دوسرے حصہ د کان میں پہنچاتو گرگیا اور کملزم میرے اُور چڑھ گیابیس اپنی چھاتی کو چاتو کے حملے سے بچانے کی کوشش کر رہا تھا۔ سوای شو نتران ند کے پہنچنے سے پہلے ملزم نے مجھے پر چھز خم لگائے "مصروب راجبال ، نے بیان کو جاری رکھتے ہوئے کہا" میری رائے میں مجھ پر حملہ کتاب "ر تھیلارسول" کی اشاعت اور مسلمانوں کی ایجی ٹیشن کو نتیجہ ہوئے کہا" میں نے کتاب شائع کی ہے۔ اس کتاب سے متعلق مجھے مقدمہ میں سزا ہوئی تھی۔ اور بعدازاں ہائی کورٹ سے بری کر دیا گیا۔ مجھے کمزم سے اب بھی خطرہ ہے کہ یہ مجھے مار دے گا۔ حملے کے وقت بھی کمزم کے جا تا تھا کہ کافر تو آج میرے ہاتھ آیا ہے۔ میں تجھے زندہ نہیں چھوڑوں گا۔ "

جب عدالت نے خدا بخش اکو جہاہے دریافت کیا کہ وہ جرح کے طور پر کوئی سوال کرناچاہتا ہے تو آپ نے بلند آواز میں کہا۔ میں مسلمان ہوں 'ناموس رسالت کا شحفظ میرافرض ہے۔ میں آجدار مدینہ کی توہین ہر گزیر داشت نہیں کر سکتا۔ یہ (گواہ) رنگیلار سول کالفظ منہ سے نکال رہا ہے۔ میں اس کی ذبان بند کرناچاہتا ہوں۔ ایک دودن کی اس مخضر کار روائی کے بعد عدالت نے ملزم کو سات سال قید سخت جس میں تین ماہ کی قید تنمائی بھی شامل تھی ، سزا کا تھم سنادیا۔ اور مجسٹریٹ نے اپ فیصلے میں مزید لکھا کہ معیاد قید کے بعد ملزم کو پانچ ہزار روپے کی تین ضائتیں حفظ امن زیر دفعہ ۴۰ اضابطۂ فوجداری داخل کرنا ہوگ۔ قید کے بعد ملزم کو پانچ ہزار روپے کی تین ضائتیں حفظ امن زیر دفعہ ۴۰ اضابطۂ فوجداری داخل کرنا ہوگ۔ اگر مجمر مغانت نہ دے۔ سکاتوا سے ایک سال مزید قید محض بھگتنا ہوگی۔ اس فیصلے سے ہندوؤں کے خیالات میں تو ٹھبراؤ آگیا تھا لیکن المل اسلام کے جذبات میں نیا بھوش اور نئی طغیانی عود کر آئی اور زخم پھر سے ہرے میں دنیا گھراؤ آگیا تھا لیکن المل اسلام کے جذبات میں نیا بھوش اور نئی طغیانی عود کر آئی اور زخم پھر سے ہرے میں دنیا گھر

چند روز بعد ۹ اکتوبر ۱۹۲۷ء کی شام کو همپتال روڈ پر ایک بار پھر ہنگامہ ہوا۔ اس بار حملہ آور '

عبدالعزیزنامی ایک غیور مسلمان تھا۔ جوافغانستان سے بغرض تجارت ہندوستان آیا۔ عبدالعزیز کے دل میں بھی گتارخ رسول کے خلاف غضب وغصے کانگوفان تھا۔ وہ واپس وطن گئے اور جب دوبارہ لا ہور پہنچے تو سیدھےا پئے شکار کو تلاش کرنے نکلے۔ اور پھرایک روزوہ انار کلی بازار میں راجیال کی د کان پر پہنچ گئے۔ اس وقت مہاشہ راجپال کی د کان پر دوشخص بیٹھے آپس میں گفتگو کر رہے تھے۔ ان کی باتوں میں بھی مذہب اسلام کی توہین کاعضر شامل تھا۔ عبدالعزیزنے انہیں منع کیا۔ لیکن وہ بازنہ آئے۔ جس سے بات بڑھ گئی اور پھر عبدالعزیز نے راجیال کے دوست سوامی ستیا نند کومعروف شائم رسول سمجھاا وراپنا چاقو نکال کر اس پربرس پڑے۔ ستیانند توزخمی ہو گیا۔ عبدالعزیز کوپولیس نے موقع پر ہی گر فتار کر لیا۔ ااا کتوبر ۱۹۲۷ء کومسٹراو گلوی ڈسٹر کٹ مجسٹریٹ کی عدالت میں غازی عبدالعزیز کاجالان

پیش ہوا۔ استغاثے کی طرف سے مہتہ ایشیر داس کورٹ انسپٹڑ پیرو کارتھا۔ لیکن مگزم کی طرف سے کوئی و کیل پیش نه ہوا۔

۱۱۲ کتوبر کومقدمه دوباره عدالت میں پیش ہوا۔ اور سرسری ساعت کے بعدعدالت نے اپنافیصلہ سنا دیا۔ سوامی ستیانند پر قاتلانہ حملہ کرنے کے جُرم میں اسے سات سال قید سخت کی سزادی گئی۔ جس میں تین ماہ قید تنهائی بھی شامل تھی۔ نانک چنداور چونی لال کو مجرُوح کرنے کے اِلزام میں بھی اِسی قدر مزید سزا سنائي گئي۔ معيادِ قيد ختم ہونے پر پانچ پانچ ہزار کی تين صانتيں دينالاز مي قرار ديں۔ بصورتِ ديگر بعدا زُمدت اسیری تنین سال قیدمحض کا شنے کے لئے جیل میں ہی رہناضروری قرار دیا۔

پر تاب اور بندے ماترم نے خاص ضمیمے شائع کئے لوکسبھا<u> کا</u>خبارنے بڑی بڑی خبریں جمائیں۔ ہندو سبھاکے اخبار " ہندوستان ٹائز " نے اینے ادار پنے میں لکھا۔

" مولا ناؤں اور مولویوں نے راجیال کور گلیلار سول کی قیمت اپنے خون سے ا داکرنے پر مجبور کر دیا۔ اسلام کے اس قانون بربا قاعدہ عمل کیا گیا۔ جس کی تشریح مولانا محمد علی جوہر "اور مولانا ظفر علی خان کررہے تھے۔ ارجن نے لکھا ''اس حادثہ ہے گور نمنٹ کی آنکھیں کھل جانی چاہئیں اور ایسے واقعات آربیہ ساجیوں کواپنے فرائض کی بجا آوری ہے باز نہیں رکھ سکیں گے۔ "اس وار دات کے فور أبعد حکومت نے دفعہ ۱۳۴۷ کے اندر حصولِ اجازتِ خاص کے بغیر دوماہ کے لئے عام اجتماع پر پابندی عائد کر دی۔ اُ و هر پولیس نے علم الدین کو سنٹرل جیل منتقل کر دیااُ رتھی کے جلوس پر پولیس کے لاٹھی چارج نے ہندوؤں کواور بھڑ کادیاتھا۔ سرکر دہ ہندوؤں کے گھروں میںاجلاس ہورہے تھے۔ قرار دا دیں پاس ہور ہی تھی۔ دوسری طرف عاشقانِ رسول صلی اللہ علیہ و آلہ وسلم بھی اپنی سرگر میوں میں مصروف تھے۔ ہندوؤں نے راج پال کی اُرتھی کاجلوس نکالا .....جس میں ہندو شریک ہوئے اور پھر اس کی یاد گار کے لئے پانچ ہزار روپے چندہ جمع کیااور اس طریقے ہے دل آزار کتابیں لکھنے کی جرامت دلائی

گئى جوايك نهايت كمينه حركت تقى-

انگےروز کے اخبارات میں آقائے عبدالقادر قصوری کا انٹرویوشائع ہوا۔ جس میں انہوں نے کہا کہ کتاب (رنگیلار سول) کی اشاعت ہے ہندوؤں اور مسلمانوں کے مابین جو کشکش ہوگئی تھی وہ فرد ہو مجلی ہے۔ اس لئے میں ہندو بھائیوں سے عموماً ور ہندو پر اس سے خصوصاً در خواست کروں گا کہ وہ بھی اسے زیادہ نہ اٹھالیں۔

روزنامه " زمیندار " کے ایر یرمولاناظفرعلی خان نے کہلاس خبرنے که رسوائے عالم کتاب کے ناشرراج یال کوروزروشن میں ایک جوان نے قتل کر دیاہے جواتفاق ہے مسلمان تھا۔ ان تمام صحیحا لخیال لوگوں کے دلوں کو جذباتِ تاسف سے بھر دیا ہے۔ جن کامقصرِ وحید ہندوؤں اور مسلمانوں کورشتہُ اتحاد میں مربوط دیکھناہے۔ آج سے دوسال قبل جبراج پال کابیمجموعہ ہزل دوشنام شائع ہواتھاتو ہندوؤں اور مسلمانوں کے تعلقات کشیدگی ہے گزر کر انقطاع کی حد تک پہنچ گئے تھے۔ لیکن اس مازعہ کاخاتمہ اس نے قانون نے کر دیا۔ جو پیشوایاں مذاہب کی شان میں گتاخی کرنے والوں کو سزا دینے کے لئے وضع کیا گیاہے۔ اس طرح یہ قضیہ خوش اسلوبی سے طے ہو گیا۔ اس کے بعد ملک کواغیار کی غلامی سے نجات دلانے کی جو عالمگیر تحریک شروع ہوئی اس نے ہندوؤں اور مسلمانوں میں رشتۂ اتحاد پیداکیا۔ ۔ دونوں جماعتوں کے رہنماؤں اور خصوصاًا خبارات کا یہ فرض ہے کہ وہ بدقسمت ہندوستان کے جمادِ آزادی کے اس نازک دُور میں ایسی فضاء پیدا کرنے کی کوشش کریں کہ عوام اس سانحہ کو اس کے اصل رنگ میں دکھیں۔ قاتل کایہ فعل ایک ایسے شخص کا انفرادی فعل متصور ہونا چاہئے۔ جس کاجوش اس کے د ماغی توازن پر غالب آگیاہے اور کسی صورت میں بھی اسے ہندومسلم سوال نہیں بنانا چاہئے۔ میں اہل ملک سے عموماً اور اخبار نویسوں سے جورائے عامہ کو تفکیل دینے والے ہیں خصوصاً در د مندانہ گزارش کرتا ہوں كدوهاس بات كاخيال رتھيں كەبد نهايت بى قابلِ افسوس سانحه فرقه وارانه جذبات كواشتعال دينے كا ذر بعدند بننے یائے۔ قانون قاتل سے سمجھ لے گا۔ ہمیں اس وقت اپنی تمام کوششوں کواس بات پر مرکوز كردينا چاہئے كه درد ناك حادثة آل انڈيانيشنل كانگريس كے اجلاس لاہور كاسنكراه منبنے يائے جس نے ۳۱ دسمبر۱۹۲۹ء تک برطانوی استعاریر ستوں سے کامل آزادی کا جھنڈا بلند کر دینے کا عہد

لاہور کی پولیس نے ہاشند گان لاہور کے ایک ٹرامن گروہ پر جو صرف بیہ چاہتا تھا کہ راج پال کی اُرتھی کوہندو محلوں میں سے لے کر گزرے و حشیانہ حملہ کر کے اپنی دبرینیہ روایات جبرواستبدا د کو تازہ کر دیاہے۔ انہوں نے کہا کہ میں ڈاکٹرخان چند دیو ' پرماننداور بیسیوں ان طالب علموں اور نوعمر لڑکوں کے ساتھ ہمدر دی کا ظہار کرتا ہوں جو اپنے خونچکاں اعضاء استخوان ہائے شکستہ اور ٹوٹے ہوئے کاسہ ہائے سر لئے ہوئے آئ دن کو کوس رہے ہیں جب ان کی قسمتوں کی باگ ایک ایسی قوم کے ہاتھ میں دے دی گئ جو بکمالِ فخرا پنے آپ کو عہدِ حاضر کی سب سے زیادہ مہذب قوم سیمھنے کو خوگر ہے۔

مولاناظفر علی خان کے اس بیان کو تمام حلقوں میں بہت اہمیت دی گئی۔ تمام بڑے بڑے شہروں میں بہت اہمیت دی گئی۔ تمام بڑے بڑے شہروں میں بھی راج پال کے قتل میں بھی راج پال کے قتل کی خرب بھی چکی تھی۔ ایک طرف ہندوراج پال کے قتل کی خرمت کے ساتھ ساتھ ملزم کو سخت سزاکی قرار دادیں پاس کر رہے تھے جب کہ عاشقان رسول مالی لند علاقیم معلم الدین کو خراج تحسین پیش کر رہے تھے۔

دورانُ تفتیش علم الدین کی نشاندہی پر پولیس انسپکٹرنے گمٹی بازار کے کباڑیے آتمارام کوبھی پولیس شیشن طلب کیاتھا اور اس سے پُوچھ گچھ کی تھی ۔ کیونکہ علم الدین کے خلاف زیر دفعہ ۳۰۲ تعزیراتِ ہند مقدمہ درج ہوچکاتھااور پولیس چالان مرتب کرکے عدالت میں پیش کرنے کی جلدی میں تھی۔

ڈاکٹرڈاری نے راج پال کی تعش کے پوسٹ مارٹم کے بعدوہ سربمہر پارسل کھول کر چُھری کا معائد بھی کیاتھا جو جائے وقوع پرسب انسپٹرپولیس چوہدری جلال الدین نے سربمہر کیاتھا اور تقدیق کی تھی کہ راج پال کو لگنے والی ضرب اسی چُھُری سے لگی ہے۔ ڈاکٹرڈارس نے ۱۲ نج کر ۲۰ منٹ پر علم الدین کاطبّی معائد بھی کیاتھا اور اپنی رپورٹ میں لکھا کہ گمزم کے دائیں ہاتھ کی انگلی پر دو خراشیں تھیں اور بائیں ہاتھ کی ہوئی بو کی معلوم ہوتی ہیں۔ ڈاکٹر ڈارس کے ہم الدین کو سرٹیقلیٹ بھی دیا۔ جن میں ان خراشوں کو ضرب خفیف لکھا تھا اور ساتھ ہی یہ وضاحت کی سے علم الدین کو سرٹیقلیٹ بھی دیا۔ جن میں ان خراشوں کو ضرب خفیف لکھا تھا اور ساتھ ہی یہ وضاحت کی سے علم الدین کو سرٹیقلیٹ بھی دیا۔ جن میں ان خراشوں کو ضرب خفیف لکھا تھا اور ساتھ ہی یہ وضاحت کی سے علم الدین کو سرٹیقلیٹ بھی دیا۔ جن میں ان خراشوں کو ضرب خفیف لکھا تھا اور ساتھ ہی یہ وضاحت کی کہ یہ ضربات تیزدھار آلے سے لگی ہوئی معلوم ہوتی ہیں۔

کانٹیبل شیر محمد علم الدین کے پار چات اور چھُری کاسر بمہر پار سل سول سرجن کے دفتر کے جاراتشیشیاں کیمیکل *اگیز میز* کے دفتر لے گیاجو سر بمہر تھیں۔

۱۹ پریل کولاہور 'قصور 'گوجرانوالہ 'سیاکلوٹ 'گجرات 'راولپنڈی 'گوجرخان 'راجہ جنگ' کوہاٹ اور آزاد کشمیر کے موجودہ اصلاع میرپور اور کوٹلی میں ہندوؤں کے متعدد اجلاس ہوئے جن میں راج پال کوفتل کرنے کی ندمت کی گئی اور علم الدین کو سخت سزادینے کا مطالبہ کیا گیا۔ لاہور میں علامہ اقبال 'مولانا محمد علی 'سر شفیع' مراتب علی شاہ 'میاں عبدالعزیز نے علم الدین کے حق میں قرار دادیاس کرائیں۔ جب کہ دوسرے شہروں میں بھی سرکر دہ مسلمانوں نے راج پال کے خلاف قرار دادیں پاس کرائیں۔ میر پور اور کوٹلی آزاد کشمیر کے محلّہ بلّیاہ میں بھی ایک اجلاس ہوا جس میں شیخ فضل اللی را ٹھور مرحوم کے والد جھنڈا مرحوم مسلم نیشنل گارڈ کے سالار بابو عبدالغی را ٹھور کے والد سیف علی را ٹھور مرحوم نے بھی خطاب کیا۔ مرحوم مسلم نیشنل گارڈ کے سالار بابو عبدالغی را ٹھور کے والد سیف علی را ٹھور مرحوم نے بھی خطاب کیا۔ مشی فضل اللی مرحوم نے اپنے خطاب میں مسلمانان ہند سے اپیل کی کہ وہ ہندوؤں کی طرف سے کا لے جانے والے جلسے جلوسوں کانوٹس نہ لیس۔ کیونکہ شیطان صفت راج پال اپنے انجام کو پہنچ کا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ و آلہ وسلم کی شان میں گتاخی کرنے والے کا انجام کی ہونا تھا اور اب چکا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ و آلہ وسلم کی شان میں گتاخی کرنے والے کا انجام کی ہونا تھا اور اب چکا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ و آلہ وسلم کی شان میں گتاخی کرنے والے کا انجام کی ہونا تھا اور اب گار کسی نے ایسی جرائے کی تومسلمانان ہندا سے کسی صورت میں معاف نہیں کریں گے۔

گرمیں نے قرآن شریف پڑھا ہے اس میں لکھا ہے کہ تم کسی ثبت کو گالی بھی نہ دو۔ اس میں تمام مسلمان قوم کا قصور نہیں ہے بلکہ ایک مجرافعل کرنے والا اپنے فعل کا خود ذمہ دار ہے۔ سوامی دیا نند کو ایک ہندوبر ہمن نے زہر دے دیا س میں قصور برہمن کا تھانہ کہ تمام ہندوؤں کا ........... مہاشے رام چند کو جموں میں ہندوؤں ہی نے لاٹھیاں مار مار کر مار دیا۔ اس میں قصور صرف ان ہندوؤں ہی کا تھانہ کہ تمام ہندوئں گا۔

 دوسرے شہروں میں بھی ہونے والے جلیے جلوسوں کی خبریں لاہور اعلیٰ حکام اور اخبارات تک پہنچ رہی تقبیں ،

ادھرطالع مندابھی گھر کی چار دیواری میں ہی اپنے دل کا غبار نکال رہے تھے۔ پولیس ابھی تک ان کے مکان کا محاصرہ کئے ہوئے تھی۔ طالع مند کو معلوم ہو چکا تھا کہ علم الدین کو جیل بھیج دیا گیا ہے۔ انہوں نے پولیس افسر سے کہا کہ وہ علم الدین سے ملنا چاہتے ہیں لیکن اس نے اجازت نہ دی۔ اس دوران شیدا شہر میں ہندوؤں کے پروگرام سے انہیں برابر آگاہ کر تارہا۔ اعلیٰ حکام بھی ہندوؤں اور مسلمانوں میں پائے جانے والی کشیدگی کو ختم کرنے کے لئے جلد سے جلد علم الدین کوعدالت میں پیش کرنا چاہتے تھے۔ پائے جانے والی کشیدگی کو ختم کرنے کے لئے جلد سے جلد علم الدین کوعدالت میں پیش کرنا چاہتے تھے۔ مسلمان خطیب مساجد میں راج پال کے خلاف تقریروں کا سلسلہ جاری رکھے ہوئے تھے اور پھر ڈی کمشنر نے تھم نامہ جاری کیا کہ مساجد میں ایسی تقاریر نہ کی جائیں جن سے ہندو مسلم تصادم کا خطرہ پیدا ہو۔

اس دوران ڈپٹی کمشنر نےروز نامہ "زمیندار" کے ایڈیٹر مولا ناظفر علی خان سے ملاقات کی اور ان سے استدعاکی کہ الیی خبروں کی اشاعت سے گریز کریں جن سے حالات خراب ہونے کا اندیشہ ہوتو انہوں نے ڈپٹی کمشنر سے کہا کہ اگر تم لوگ پہلے ہی مسلمانوں کے مطالبے پرراج پال کے خلاف قانونی کارروائی کر لیتے تو آج الیی صورت پیدا نہ ہوتی جو بو یا ہے وہی کاٹو گے ۔۔۔۔۔۔۔۔۔ اب گھبراتے کیوں ہو؟ ہمارے نبی کی شان میں کوئی گستاخی کرے ہم کسی صورت برداشت نہیں کر سکتے۔ تاہم مولا ناظفر علی خان ہمارے نبی کی شان میں کوئی گستاخی کرے ہم کسی صورت برداشت نہیں کر سکتے۔ تاہم مولا ناظفر علی خان کے اس شرط پر تعاون کا بھین دلا یا کہ اگر کسی اخبار نے راج پال کی حمائیت میں صفحے سیاہ کے تواس کی ذمہ داری تم پر ہوگی۔

ڈپٹی کمشنر نے کچھ سوچتے ہوئے میہ ذمہ داری قبول کر لی اور پھر دیگر اخبارات کے ایڈیٹروں سے بھی رابطہ کیا۔ لیکن وہ اپنی کوشش میں کامیاب نہ ہوسکا۔ .....یں کیونکہ بعض اخبارات نے پھر بھی اشتعال انگیز خبریں چھامی اور پھر جوابامولا ناظفر علی خان نے بھی اپنا بھرپور کر دارا داکیا۔

ا دھرپولیس نے طالع ٔ مند کو بھی گر فتار کر لیا۔ دورانِ تفتیش جب پولیس کو یقین ہو گیا کہ طالع ُ مند راج پال کے قتل میں ملوث نہیں ہے توانہیں چھوڑ دیا۔

ا پریل صبح ساڑھے دس بجے علم الدین کے خلاف زیر دفعہ ۳۰۱ تعزیرات ہند مسٹر لوئس ایڈیشنل ڈسٹرکٹ مجسٹریٹ شروع ہوئی۔ استغافہ کی طرف سے ایشرو داس کورٹ ڈی ایس ٹی پیرو کارتھا جب کہ علم الدین کی طرف سے کوئی و کیل پیش نہ ہواتھا۔

عدالت نے گواہان استغافہ کے بیانات قلم بند کئے۔ کدار ناتھ ملازم راج پال نے جو گواہ تھا بیان کیاکہ میں ۲ اپریل کو ۲ بجے کے قریب دکان کے بیچیلے کمرے میں کتابیں رکھ رہا تھا۔

راج پال دفتر بیٹھے ہوئے تھے کہ ملزم نے آتے ہیان کے جگر میں چھُرا گھونپ دیااور چھُرا نکال کر وہیں پھینک دیامہاشہ جی کے منہ سے ہائے کی آواز نکلی۔ میں نے باہر نکل کر ملزم پر کتابیں پھینک دیں مگر ملزم بھاگ گیا۔

میں نے اور بھگت رام نے باہر نکل کر شور و غل مجایا ملزم بھاگ نکلا۔ ہم نے اس کا تعاقب کیاملزم
سیتارام سوداگر چوب کی د کان میں گھس گیامگر راستہ بند دیکھ کر واپس لوٹا۔ مسٹرودیا نند نے اسے پکڑلیا۔
اس کے بعدودیا نندولد سیتارام عمر ۲۲ سال نے بیان کیا کہ میں اپنے دفتر واقعہ ہمپتال روڈ
میں بیٹھاتھا کہ بازار سے شور سنائی دیا ملزم ہمارے مکان کی جانب گیااور راستہ رکا ہوایا کر لوٹا۔ میں نے ملزم
کو پکڑلیا اسنے میں اور لوگ بھی آگئے۔ وہ کہ رہاتھا '' میں نے رسول صلی اللہ علیہ و آلہ وسلم کا بدلہ لے
لیا۔ '' راج پال خون میں لت بت تھے گواہ نے عدالت میں ملزم کی شناخت کی۔

بھت رام ملازم راج پال نے پہلے گواہ کدار ناتھ کے بیان کی تائید کی اور پھر برکت علی ہیڈ کانٹیبل نے باقرار صالح بیان کیا کہ میں لوہاری گیٹ میں ڈیوٹی پر تھلہ جب کہ معلوم ہوا کہ راج پال کو قتل کر دیا گیا ہے۔ میں رحمت خان وغیرہ سپاہیوں کے ہمراہ راج پال کی دکان پر پہنچا جہاں میں نے دو آ دمیوں کو ملزم کو لاتے دیکھا۔ انہوں نے کہا ملزم نے راج پال کو قتل کیا ہے۔ میں نے ملزم کو دو کانٹیبلوں کے ہمراہ کیا اور کہا کہ وہ بلا تا خیرا سے لوہاری دروازہ کی چوکی میں لے جائیں کیونکہ لوگ جمع ہو رہے تھے اور فساد کا ندیشہ تھا۔ تاراچند ہیڈ کانشیبل بھی وہاں پہنچ گیا تھا ہم نے دیکھا کہ راج پال اندر مرا پڑا ہے۔ ہم نے خون آلود چھری قبضے میں لے لیا اور فہرست مرتب کی اسے میں سب انسپکٹر آگیا یعش اپنے قبنہ میں لے لیا دور کھا کہ وہ کیا تا راچند کانشیبل نے اس کے بیان کی تائید کیا اور کہا کہ جب میں آیا تو ہر کہت علی ہیڈ کانشیبل جائے و توع پر موجود تھا تھوڑی دیر بعد سب انسپکڑ بھی آگئے۔

چود هری جلال الدین سب انسپکڑنے بیان کیا کہ میں تھانہ کچھری میں تعینات ہوں۔ مجھے تھانہ میں بذریعہ ٹیلیفون اطلاع موصول ہوئی کہ راج پال قتل ہو گیاہے میں بے تحاشہ وہاں سے بھاگ ُ ٹھاجب میں لوہاری دروازہ کے باہر پولیس چوکی میں پہنچاتو مجھے معلوم ہوا کہ ملزم گر فتار کر لیا گیاہے میلزم شیر محمدوغیرہ کے قبضہ میں تھا۔

میں نے دیکھا کہ ملزم کی قمین کی دام ہن آسین پرخون کے دونشان تھے اور شلوار کے داہنے حصہ پر بھی خون کے نشان تھے ملزم کے دونوں ہاتھ زخمی تھے میں نے فوراً ان امور کو پنسل سے قلم بند کر لیااور جائے وقوع کی جانب بھاگا۔ میں نے ہدایت کی کہ ملزم کواسی حالت میں رکھا جائے وہاں بہت سے آ دمی موجود تھے تارا چند ہر آمدگی مرتب کر رہاتھا میں نے چھری کا خاکہ تیار کیا چھری کا پارسل بنایا گیا۔ اس پر امام دین کانشیبل کی مُمر لگائی گئی اس کے بعد میں نے کدار ناتھ کا بیان قلم بند کیا بیان گواہ کود کھایا گیا جو

گواہ نے درست تسلیم کیا اور بیان تھانہ میں بھیج دیا گواہ نے نقشہ صورتِ حال عدالت میں دیکھ کر درست تسلیم کیالغش کومیں نے پوسٹ مارٹم کے لئے بھیج دیا۔

وہ کودوچھریاں دکھائی گئیں گواہ نے کہا کہ یہ چھڑیاں میں نے آتما رام دکاندار گئی بازار سے خریدی تھیں۔ ملزم نے بتایا تھا کہ اس نے خون آلود چھڑی گئی بازار کے ایک کباڑی کی دکان سے خریدی ہے تتمارام نے مجھے بتایا کہ میں نے چھری فروخت کی تھی اس نے جو پچھ بیان کیااور آدمی کا گئی بتایادہ مملزم کے ملیہ سے ملتاتھا۔

اس کے بعد میہ دو چھریاں نہ کور نے بطور نمونہ دی تھیں اس کے بعد شناخت کی پریڈ میں د کاندار نے گلزم کوشناخت کیاتھا۔

عدالت نے ہنس راج ہیڈ کانٹیبل اور پنڈت گر دھاری لال اسٹنٹ سپرنٹنڈ نٹ کی شمادت نعش کے طبعی معائنہ سے متعلق لی۔

آتمارام ذات کمبوہ عمر ۷۸ سال نے بیان کیا کہ میں کباڑی کی د کان کر تا ہوں میری د کان کباڑی بازار میں ہے۔گذشتہ سنچر کا ذکر ہے کہ مملزم نے جسے عدالت میں شناخت کر تا ہوں مجھ سے ایک رویے قیمت پرچھری خریدی۔

محمہ عثان نقشہ نویس اور جواہرلال انسپائری آئی ڈی کی شادت تک علم الدین کی طرفتے کوئی و کیل پیش نہیں ہوا تھا۔ ۱۲ نج کر ۵ منٹ پر مسٹر فرخ حسین ہیرسٹر کمرہ عدالت تشریف لائے .......... آپ علم الدین کے قریب پہنچ کچھ دیر ان سے باتیں کیس اور پھر آپ نے عدالت کو بتاتے ہوئے کہا کہ میں ملزم کی طرف سے و کیل ہوں 'یہ استدعا کی کہ مقدمہ نمایت اہم ہاس کئے ملزم کو صفائی کی تیاری کے لئے موقع دینے کے لئے ضروری ہے کہ مقدمہ کی ساعت پچھ عرصہ کے لئے ملتوی کر دی جائے جس پرالیشرداس نے دینے کے لئے ضروری ہے کہ مقدمہ کی ساعت پچھ عرصہ کے لئے ملتوی کر دی جائے جس پرالیشرداس نے کہا کہ و کیل ملزم چاہیں تو آئیں دو گھنٹہ کے لئے مشلیں دکھائی جا سکتی ہیں۔ مسٹر فرخ نے کہا کہ یہ یہ وقت صفائی کی تیاری کے لئے کائی نہیں۔ عدالت نے ان کی در خواست نامنظور کر دی۔ اس پر انہوں نے زیر دفعہ ۲۲ کہ ضابطہ فوجداری در خواست دی کہ چونکہ میں مقدمہ بذا کے انتقال کے لئے ہائی کورث میں در خواست کروں گاس لئے مقدمہ کی کار دوائی روک دی جائے اس پر عدالت نے مقدمہ کی ساعت ۱۱ میں برماتوی کر دی۔

مقدمہ کی کارروائی کے بعد علم الدین کانشیبلوں کی حراست میں اکیلے رہ گئے اور پھر انہیں پولیس کے جوان لے کر چلے ، اس تمام کارروائی کے دوران ان کے چہرے پر مسکراہٹ رقصال رہی اور وہ ہشاش بشاش رہے اس روزوہ سفید شلوار دھاری دار کر تقہ اور سفید پگڑی باندھے ہوئے تھے۔ ہشاش بہلے پہل تومسلمانانِ ہندنے مقدمہ میں دلچیوں نہ لی کئین جب ایکے روزا خبارات میں راج پال کے پہلے پہل تومسلمانانِ ہندنے مقدمہ میں دلچیوں نہ لی کئین جب ایکے روزا خبارات میں راج پال کے

مقدمہ قتل کی ساعت کی خبریں اخبارات میں شائع ہوئیں تو مسلمانان ہند چونک پڑے اس روز اخبار " خلافت" نے " راج پال کی ارتھی کا جلوس اور آقائے ظفر علی خان کی بہ نظیرر وا داری " کے عنوان سے حسب عادت یوں اخترا پر دازی کی۔

"مولاناظفر علی خان 'مولانا حبیب الرحمٰن لدهیانوی اور چند دوسرے مسلمان بھی نظّے پاؤل سوگوارانہ شکل میں ارتھی کے جلوس کے ساتھ تھے اور گل باری فرمار ہے تھے 'جھیے خبر پڑھ کر مسلمانان لاہور حیران رہ گئے۔ اس روز ہزاروں لوگ " زمیندار" کے دفتر میں گئے اور مولانا ظفر علی خان ہے اس خبر کے بارے میں وضاحت چاہی اِس کے جواب میں مولانا ظفر علی خان کے اخبار " زمیندار" میں بھی "جھوٹوں پر خدا کی لعنت " کے عنوان سے وضاحت چھپی کہ مولانا ظفر علی خان ارتھی کے جلوس میں قطعا شامل نہیں ہوئے آتی اے حبیب الرحمان اس روزلد ھیانہ میں تھا ور حقیقت ہیہے کہ جلوس من وعن ہندوؤں پر مشتمل تھا اور اس میں کوئی مسلمان شریک نہ تھا۔

اخبار '' زمیندار '' نے گواہان استغافہ کے بیانات جوانہوں نے عدالت میں دیۓ من وعن شائع کر دیاتھا تب لوگوں کی توجہ علم الدین کی طرف ہوئی وہ جیران تھے کہ حکام اس مقدمہ میں اتنی جلد بازی کیوں کر رہے ہیں۔

اس روز موجی دروازہ میں ایک جلسہ عام ہواہ ابھی صرف ایک دو مقرر ہی خطاب کرسکے تھے۔
کہ پولیس کی بھاری جمعیت مجسٹریٹ کے ہمراہ وہاں پنجی۔ ڈپٹی کمشنر بھی ان کے ہمراہ تھا مجسٹریٹ اور ڈپٹی کمشنر نے مسلمان لیڈروں سے اپیل کی کہ وہ جلسے جلوسوں کا سلسلہ بند کر دیں مقدمہ عدالت میں زیر ساعت ہے۔ ان جلسے جلوسوں کی وجہ سے امن وامان بحال رکھناممکن نہیں ہوسکے گا۔ جس پر قائدین نے ان کی توجہ بعض اخبارات میں شائع ہونے والی بے بنیاد خبروں کی طرف دلائی دکام نے اس کی تحقیقات کرنے کا وعدہ کیا جس پر جلسہ کی کارروائی ختم کر دی گئی اور لوگ منتشر ہوگئے۔

اُ وهرطالعٌ مندمقدمه کی ساعت اس قدر جلد ہونے کی وجہ سے سخت پریشان تھے! پے طور پرانہوں نے کئی لوگوں سے رابطہ کیاوہ جائے تھے کہ اب کوئی اچھاساو کیل مل جائے جوعلم الدین کی طرف سے پیش ہوسکے فرخ حسین ایڈوو کیٹ کوطالع مندنے مبلغ چارصدروپے ا داکئے۔

مسٹرلوئس آیڈیشنل ڈسٹر کٹ مجسٹریٹ نے علم الدین کے خلاف مقدمہ زیر دفعہ ۳۰۱ تعزیرات ہند ہالزام قتل راج پال کی دوبارہ ساعت کی اِس روز احاطہ عدالت کے باہر پولیس کا زبر دست پہرہ تھادو کانشیبلوں کی حراست میں ہتھکڑی لگا کر علم الدین کو عدالت میں لایا گیااس وقت کمرہ عدالت میں بھی دو مسلح کانشیبل کھڑے تھے۔ بندوقوں کے آگے ننگی عقینیں گلی ہوئی تھیں ہماشیوں کی گیلری میں چالیس

پچاس آ دمی تھے بملم الدین ایک طرف خاموشی ہے بیٹھے جھُوم رہے تھے ان کے پاس ہی طالعُ مند بھی بیٹھے تھے۔

استغانہ کی طرف سے متر ایشرداس اور علم الدین کی طرف سے خواجہ فیروز الدین ہیرسٹر پیروکار تھے۔ ان کی امداد کے لئے ڈاکٹراے آر خالد بھی موجود تھے۔ خواجہ صاحب نے عدالت سے کہا کہ بیہ مقدمہ اب میں نے لیا ہے پہلے روز جوصاحب پیش ہوئے تھے انہوں نے التوائے مقدمہ کی خواہش کی تھی لیکن میں سمجھتا ہوں کہ مقدمہ کی ساعت آخر عدالت سیشن میں ہوتی ہے اس لئے میرا متوکل انقال مقدمہ کی ضرورت نہیں سمجھتا۔ خواجہ صاحب کی درخواست پر مجسٹریٹ نے انہیں عدالت کے کمرہ میں علم الدین کے ساتھ چند منٹ گفتگو کرنے کی اجازت دے دی۔ اس کے بعد کار راوائی شروع ہوئی۔ جواہرلال انسپکڑی شہادت گذشتہ پیشی پر ہوئی تھی آج اس پر جرح ہوئی تھی لیکن خواج صاحب نے کہا کہ میں سردست کسی گواہ پر جرح نہیں کرناچا ہتا۔

استغاثہ کےا گلے گواہ دیوان وزیر چند ( گوجرانوالہ ) نے کہا کہ میں دو بجے کے قریب د فتراخبار ''گورو گھنٹال'' میں بیٹھا ہواتھا۔ لالہ شام لال کپور مالک اخبار مذکور کے ساتھ بات چیت کر ر ہاتھا۔ دفتر ''گورو گھنٹال '' راج پال کی د کان کے اوپر ہے بازار میں پکڑو ' پکڑو ' مار گیا ' مار گیا کاشور ہوا۔ مجھے ایسامعلوم ہوا کہ بازار میں کوئی چیز گری ہے۔ میں نے کھڑی میں سے جھا نک کر دیکھا تو معلوم ہوا کہ چند کتابیں گری ہوئی ہیں اور ایک لڑ کا بھا گا جارہا ہے۔ میں نے اس کے پیچھے بھاگنے والوں کو کہا کہ پکڑ لو۔ پھر میں خود بھی نیچے اُٹر کر بھا گا۔ جب میں موڑ کے قریب گیا تو ایک ننگے سروالا ملزم کو پکڑ کر لارہاتھا پھر گواہ نے ملزم کوعدالت کے کمرہ میں شناخت کیا اور کہا کہ میرے پوچھنے پر ملزم نے کہاتھا کہ میں نے پچھ نہیں چرایا۔ مسلمانوں نے رسول صلی اللہ علیہ و آلہ وسلم کا بدلہ لیا ہے۔ ہم ملزم کوراج پال کی د کان پرلے آئے وہاں معلوم ہوا کہ ملزم نے راج پال کو قتل کر دیا ہے اور چھراوہیں چھوڑ دیا ہے بیں نے لوہاری دروازہ کی پولیس گارڈ کو اطلاع دی۔ جرح محفوظ رکھی گئے۔ ملک راج مجسٹریٹ درجہ اول نے کہامیں نے ۱۹ پریل کوٹیولیس لائن میں شناخت پریڈ کرائی تھی جس میں ملزم علم الدین کی شناخت کرائی گئی میں نے اس کامیمور ندم بنایا تھااور پھر جب انہیں میمور ندم د کھایا گیاتواس پر ثبت شدہ اپنے دستخطوں کی تصدیق کی اور کہا میں نے پوری احتیاط سے کام لیا گواہ تھانہ کے ذریعہ بلایا گیادگواہ کے لئے ملزم کو پہلے دیکھنے کو کوئی موقع نه تھا۔ جرح محفوظ رہی۔

کانٹیبل شیرمحمہ نے بیان کیا کہ میں ملزم کے پارچات اور چھُرے کے سربمہر پارسل کیمیکل ایگز امیزکے دفتر میں لے گیا جب کہ کانٹیبل غلام نبی نے کہا کہ میں سول سرجن کے دفتر سے چار شیشیاں کیمیکل ایگز امیز کے دفتر میں لے گیا جو سربمہر تھیں۔ ا گلے گواہ خوش حال چند نے کہا کہ میں قلعہ گوجر سنگھ میں دکان کر تا ہوں لالہ جواہر لال انسپکڑ پولیس نے ملزم کی قمیض اور شلوار میرے رُوبروا تروائی تھی ، قمیض اور شلوار پرخون کے نشانات تھے لالہ جواہرلال نے کپڑوں کا پارسل بناکر مہریں لگائیں خون آلود حصہ کاٹ لیا گیاتھا ایک فرد بنایا گیا جس پر میں نے دستخط کئے، گواہ نے اپنے دستخط شناخت کئے،خواجہ فیروز الدین ایڈوو کیٹ نے گواہ سے کوئی سوال نہ کیا۔

میو ہپتال کے ڈاکٹر ڈاری نے اپنے بیان میں کہا کہ میں نے راج پال کی نعش کا پوسٹ ارٹم ارپیل ۱۹۲۹ء کو کیا بخش کی شاخت ڈاکٹر گر دھاری لال نے کی جو مقتول کو جانتا ۔ اس کی انگلیوں 'سر' چھاتی اور پیٹھوں پر زخم تھے اور کلیجہ بھی مجروح تھا۔ کلیجہ کے قریب پہلی ٹوٹی ہوئی تھی چھاتی کے بائیں طرف کا زخم ڈیڑھ انچ کم بائیا تھا اور ارس چوڑا تھا۔ اس کی گرائی ساڑھے سات اپنچ تھی پہلی کٹ گئی تھی اور بائیں پیٹھے پر سخت زخم تھاڈا کرڈار سی نے کہا کہ میرے خیال میں موت اس ضرب کی وجہ سے ہوئی جو کلیجہ پر گئی ایسی ضرب کسی تیز نوک دار ہتھیار سے لگ سکتی ہے۔ دوسرے روز ایک چپڑا میرے پاس بھیجا گیا اس سے کسی تیز نوک دار ہتھیار سے لگ سکتی جو دکھلائے گئے تو اس نے کہا کہ ان سے ایسی ضربات لگ سکتی ہیں۔ الی ضربات لگ سکتی ہیں۔ گواہ کو چند چاتو دکھلائے گئے تو اس نے کہا کہ ان سے ایسی ضربیت لگ سکتی ہیں مربمہ پارٹل کو کھولا تھا اور چاتو کے معائنہ کے بعد پھر بند کر دیا ہیں نے مربس کو ہیں کیا گیا تھا ہیں نے دائیں ہو ہیں گئی پر دو خراشیں تھیں اور بائیں ہاتھ کی ہتھیلی پر بھی زخم تھا۔ یہ ضربیں چو ہیں گھنے اندر کی گئی ہوئی تھیں ہوئی تھیں ہوئی تھیں اور تیر دھار والے آلہ موئی تھیں ہوئی تھیں ہوئی تھیں اور تیر دھار والے آلہ موئی تھیں ہوئی تھیں۔ ویا ور دہ تھے ہوئی تھیں۔ ویا ور دہ تی تھیں۔ اور دھ تھے ہوئی تھیں اور تیر دھار والے آلہ ہوئی تھیں۔ ویا ہوئی تھیں۔

و کیل صفائی خواجہ فیروزالدین نے کوئی جرح نہ کی لیکن بدیں مضمون ایک تحریری درخواست عدالت میں دی کہ.....

عدالت اگرچہاس امرکے لئے مجبور نہیں کہ سمیشن میں گواہوں کی جو فہرست بھیجے اس میں ڈاکٹر کانام بھی درج کرے لیکن چونکہ لاہور میں کچھ حرج نہیں ہے اور خصوصاً مسٹر ٹیپ، سیش جج ڈاکٹر کی طلبی کی اجازت دے دیاکرتے تھے۔ اس لئے عدالت ڈاکٹر کو بھی یا بند کر دے۔

عدالت نے جواب میں لکھا کہ اس درخواست کی ساعت عدالت پیش کر سکتی ہے۔ تب خواجہ فیروزالدین نے کہا کہ میں عدالت سیش میں درخواست پیش تو کروں گالیکن اس وقت کہیں بیہوا ل پیدا نہ ہو کہ میں نے عدالت ماتحت میں بید درخواست پیش نہیں گی۔ آپ کیلنڈر میں ڈاکٹر کانام نہ لکھیں البتہ جبعدالت سیشن سے تاریخ پیشی کی اطلاع آئے تودوسرے گواہوں کے علاوہ ڈاکٹر کو بھی اطلاع دے دیں کہ اس مقدمہ کے لئے فلال تاریخ مقرر ہوئی ہے! گر عدالت سیشن مناسب سمجھے تو افیں ب

طلب کرے۔ عدالت نے یہ منظور کر لیا۔

ازاں بعدو کیل صفائی نے درخواست پیش کی کہ ہمیں ملزم کو کپڑے پہنانے کی اجازت دی جائے۔
عدالت نے حکم دیا کہ اس کمرہ میں پہنا دیئے جائیں .......... لیکن چونکہ اس وقت لوگوں کا وہاں ہجوم لگ
گیاتھا۔ کمرہ عدالت سے لوگوں کو باہر چلے جانے کا حکم دیا گیا اور فورا بعد ہی ہے حکم دے دیا گیا کہ ملزم
کو جیل میں کپڑے بدلوائیں جائیں۔ اس قدر کارروائی کے بعد مقدمہ ۱۲۴ پریل پرملتوی ہوا۔ چھُرا
ماہرین کے معائنہ کے لئے کلکتہ بھیج دیا گیا۔

عدالت کے اندر اور باہر پولیس کے مسلی جوان موجود رہے۔ دورانِ ساعت طالع مند علم الدین کے پاس بیٹھے تھے۔ کارروائی کے پاس بیٹھے تھے۔ کارروائی کے اختتام پر پولیس علم الدین کووا پس جیل لے گئی۔

'' اُسکےروزاخبارات میں راج پال کے مقدمہ قتل کی ساعت کی خبریں چھپیں توبعض حلقوں کی طرف سے حکام سے اپیل کی گئی کہ ملزم کو عبرت ناک سزا دی جائے جس کے جواب میں مسلمان قائدین نے راج پال کے خلاف قرار دادیں منظور کیس اور اخبارات کو بیانات جاری گئے۔

اس مقدمے کی ساعت کے دوران خواجہ فیروز الدین ایڈوو کیٹ مسٹر فرخ حسین مسٹرسلیم کے علاوہ بعض دوسرے و کلاء نے بھی طالع مندسے تعاون کیااور عدالت سے کہا کہ شہاد توں سے مقدمہ ثابت نہیں ہوتا۔

انہوں نے کہا کہ استفاۃ کے مطابق قاتل جب دکان میں آیا دو آدمی موجود تھے۔ جوواقعہ کے عینی شاہد ہیں۔ ان کے سامنے اس نے حملہ کیا۔ مقتول نے حملہ روکا۔ مقتول کے ہاتھوں پر زخم بھی آئے۔ آخر کی ضربوں کے بعدوہ اسے مار گرانے میں کامیاب ہوگیااور کام کر کے بھاگ گیا۔ کھی آئے۔ آخر کی ضربوں کے بعدوہ اسے مار گرانے میں کامیاب ہوگیااور کام کر کے بھاگ گیا۔ گرتعاقب کرکے اے گر فقار کر لیا گیا۔ سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ بیدلوگ اثنائے قتل میں کیوں نہ ہولے اور کیوں نہ انہوں نے شوروغوغابلند کیا آگیا۔ موقع پر پکڑا جاتا۔ پھر جو چھڑی پکڑی گئی ہاس کاسر ٹوٹا ہوا ہے۔ اس سے آدمی قتل نہیں ہوسکتا۔ اصل بات یہ معلوم ہوتی ہے کہ جب قاتل آیا اس وقت داج پال دکان کے اندر بعیشا تھا۔ وہ بڑے اطمینان سے اس کا کام تمام کر کے ہوا ہوگیا۔ ملاز موں نے جو آکر د کاندار کو مقتول پایا تو چلاتے ہوئے دوڑے اور ایک مسلمان کو پکڑ کر قاتل بنا دیا۔ حالانکہ اگر یہ قاتل ہو تاتو بھاگ کر انار کلی کے پُرونق بازار میں شامل انبوہ کثیر ہوکر نج نگانہ کہ غیر آباد طرف جاکر پکڑا جاتا۔ جس دکاندار سے چھڑی خرید نابیان کیا جاتا ہے۔ وہ کمزور نظر آدمی ہا سے کس طرح یا درہ سکتا جاتا۔ جس دکاندار سے چھڑی خرید نابیان کیا جاتا ہے۔ وہ کمزور نظر آدمی ہا سے کس طرح یا درہ سکتا ہوتا ہو جاتے کہ ملزم کو بری کر دیں۔ خوصاحب کو جائے کہ ملزم کو بری کر دیں۔

کیس سیش میں زیر ساعت تھا۔ جج نے ان دلائل کوتشلیم نہ کیا اور لیں سیش جج نے علم الدین کوقبل راج پال میں ۲۲ مئی کوسزائے موت کا حکم سنادیا۔ اس فیصلہ کے چندروز بعد طالع مند پہتے شیر فروش کوا ہے ہمراہ لئے ہمیئی گئے اور وہاں کے نوجوان و کیل مح کی جناخ سے ملے اور انہیں صورت حال سے آگاہ کیا۔ تو آپ نے کسی و کیل کووہاں بلانے کا کہا۔ طالع مندوایس آئے اور پھر مسٹر فرخ حسین ہمبئی گئے اور محمد علی جناح کو مقدمہ کے بارے میں تفصیل سے بتایا ' معاملات طے ہوئے اور یوں ۱۵ جولائی کو علم الدین کو سنائی جانے والی سزا کے خلاف ہائیکورٹ میں اپیل دائر کر دی گئی۔

ہائیگورٹ کے جسٹس براڈوے و جسٹس جائس ہے جب کہ علم الدین کی طرف کی کی سے معلم الدین کی طرف کی کی سے محمد علی جناح تھے۔ سیشن جج نے قائد اعظم کے دلائل کو بھی قبول نہ کیا اور اس طرح اپیل خارج ہو گئی۔ طالع مند نے و کیل صفائی کی فیس کے علاوہ اُن کی آمد 'لاہور میں قیام اور واپسی کے انزاجات بھی ہر داشت کیئے۔ مسلمانوں نے اسپر عشق کی رہائی کے لئے جو سمیٹی تشکیل دی تھی۔ اس نے بھی طالع مند کو مالی امداد دی تھی۔ کیس کی ساعت کے آغاز سے پریوی کو نسل میں اپیل تک کے فیصلہ کے دوران اٹھارہ ہزار دوسو روپے خرچ ہوئے۔ مولوی محمد عبداللہ چنتائی مرحوم کے بقول علم الدین کے والد نے اپنے پاس سے ساڑھے تین ہزار روپے خرچ ہوئے۔ اس کے علاوہ دو ہزار روپے قرض لے کر اخراجات پورے کیے لندن کی ساڑھے تین ہزار روپے قرض لے کر اخراجات پورے کیے لندن کی فراج کردیا گیا۔

اس دوران لاہور میں فساد کے خطرے کے پیش نظر علم الدین کو ۱۳ اکتوبر ۱۹۲۹ء رات ماڑھے نو بج بس پر بیٹھا کر گوجرا نوالہ پہنچا یا گیا اور وہاں سے ساڑھے ہارہ بجے ریل گاڑی پر میانوالی روانہ کیا گیا۔ علم الدین کوفسٹ کلاس کے ڈب میں بٹھا یا گیااس وقت ان کے ہمراہ سم سپاہی ۲ سار جنٹ اور ایک چھوٹا کپتان تھا۔ میانوالی گاڑی ڈھائی جبحہ کو پنچی اور پھر پولیس علم الدین کومیانوالی ڈسٹر کٹ جیل میں لے گئی۔

اُ دھرطالعُ مند کوبھی کسی طور بیہ معلوم ہو گیا کہ اعلیٰ حکام نے علم الدین کومیانوا لی جیل پہنچادیا ہے وہ بھی میانوا لی پہنچ دیگر عزیزوا قارب بھی ان کے ہمراہ تھے۔ میانوا لی میں اکبرنامی و*اروغر* جیل کے گھر رہے۔

اس دوران پنجابی کے مشہور لاہوری شاعر عشق لہرنے بھی میانوالی جیل میں علم الدین سے ملاقات کی توعلم الدین نے انہیں کہا کہ میرے حسبِ حال شعر کہے ہوں تو سنائیں انہوں نے جواباً کہا کہ علم الدین تمہاری والدہ تجھ سے ملنے آئی ، مامتاکی ماری بے اختیار آنسو بہاتی رہی تم نے اسے منع کیا اور یہاں تک کہہ دیا کہ جس نے مجھے رو کر ملناہے وہ مجھ سے نہ ملے۔ اور اب مجھے شعر سنانے کا کہہ رہے ہواگر اس

دوران میں بھی اپنے آپ پر قابو نہ رکھ سکا توتم مجھ سے بھی ناراض ہو جاؤگے۔ آپ نے کہا استاد حوصلہ رکھیں۔ میرا دل مطمئن ہے۔ یقین کرو جومیں دیکھ رہا ہوں اگر تم بھی دیکھ لوتو بخدا بھی عملین نہ ہو۔

علم الدین کو معلوم تھا کہ انہیں تختہ دار پراٹکا دیاجائے گالیکن اس کے باوجود ا ن کے پائے استقلال میں ایک لمحہ کے لئے بھی جنبش نہیں آئی۔ وہ ہشاش بشاش دکھائی دےرہے تھے۔ ان کا وزن پہلے سے بڑھ گیاتھا۔ رقیق القلب مامتاکی ماری دکھیا ماں ملنے جاتی تو وہ انہیں بھی صبر کی تلقین کرتے ہیں۔

میانوالی جیل میں ہی سیال شریف کے پیرصاحب بھی علم الدین سے ملا قات کے لئے گئے۔ سورۃ پوسف پڑھنا شروع کی علم الدین قرآن نہیں پڑھے تھے گر اس کے باوجود لقمہ دیتے رہے اور پھر خود ہی بڑھنے لگے۔

جیل کے تمام قیدی علم الدین کی دل کی گہرائیوں سے عزت کرتے تھے۔ وہ جانتے تھے کہ عاشق رسول صلی اللہ علیہ و آلہ وسلم نے اپنی زندگی داؤ پرلگادی ہے۔ اکثر ایسابھی ہوتا رہا کہ اگر جیل میں کوئی قیدی بیار ہوجا آباور علم الدین اسے اپنے ہاتھ سے پانی کے دو گھونٹ بھی پلادیے تووہ صحت یاب ہوجا آ تھا۔

مرحوم نواب دین سپاہی پھگواڑہ نے جواس وقت ان کی گرانی پر مامور تھاایک روز کمرے میں دیکھا توعلم الدین کمرے میں موجود نہیں تھے۔ وہ سمجھا کہ شایدا نہیں کوئی نکال کرلے گیا ہے اس نے اعلیٰ حکام کو جو جیل میں موجود تھے اطلاع کی اور جبوہ لوگ وہاں پنچے توکیاد کھتے ہیں۔ علم الدین کمرے میں موجود ہیں۔ نواب دین آئکھیں بھاڑے دکھے رہاتھا۔ کوٹھڑی سے شعاعیں نکلتی دیکھیں۔ ایک لمحہ کو نواب دین نے کمرے کے اندر ایک ایسا منظر بھی دیکھا کہ دم بخود رہ گیا۔ اس وقت علم الدین کے باس نواب دین نے کمرے سے اندر ایک ایسا منظر بھی دیکھا کہ دم بخود رہ گیا۔ اس وقت علم الدین کے سرپر ہاتھ بھیر رہے تھے اور پھر ایک نواب دین کی توت ساعت سے الفاظ مکرائے وہ بزرگ علم الدین سے کہر ہے تھے۔ بیٹا حوصلہ رکھنا گھرانا نواب دین کی توت ساعت سے الفاظ مکرائے وہ بزرگ علم الدین سے کہر ہے تھے۔ بیٹا حوصلہ رکھنا گھرانا

سٹمع رسالت کے پروانے میاں علم الدین نے میانوالی جیل میں جو وصیتیں کیں ان میں اپ عزیزو اقارب کو تلقین کی کہ تم میں سے کوئی بھی مجھے رو کرنہ ملے۔ اپنے متعلق انہوں نے کہا کہ میرے اس دنیا فانی سے رخصت کر جانے کے بعد مجھے یہاں عسل دینا اور یہاں جنازہ بھی پڑھنا آگہ میانوالی کے مسلمانوں کی دعاؤں سے بھی فائدہ اٹھالوں۔ لاہور تغش لے جانے کے بعد وہاں بھی عسل دینا اور اگر ہوسکے تووہ چار پائی جس پر حضرت مولوی تاج دین رحمتہ اللہ علیہ کی تعش لے جائی گئی تھی ضرور مہیا کر لینا

میا نوالی سےلاہور تک جس اسٹیشن پر بھی گاڑی رکے با آوا زبلند کلمہ شریف پڑھنااور میراجنازہ چوبرجی والی گراؤنڈ میںلاہور کے مسلمانوں کی دعائے خیر کے لئے پڑھنا۔

انہوں نے اپنی قبر کے متعلق ہدایات دیتے ہوئے کہا کہ میری قبر کے چار کونوں میں درخت گلاب کے چار گلان 'قبر نظی رکھنا آگہ باران رحمت کی بوندیں اس پر پڑتی رہیں۔ صندوق میں رکھ کر قبر نہ بنانا۔ مجھے منت کے طریق دفن کرنامیری قبر پختہ نہ بنانا وراس کی حفاظت کے لئے ایک تھڑا اور قبر کے گر د کھھڑ ہ میرے والدا بے ہاتھ سے تیار کریں۔

شہادت سے دوروز قبل علم الدین سے ملاقات کے لئے ان کادوست شیدامیانوالی گیا۔ تو آپ نے اسے کہا کہ راج پال کا قاتل میں ہوں بعض لوگ کہتے ہیں کہ میں نے موت سے ڈر کرعدالت میں ارتکاب فعل سے انکار کیا۔ بیغلط ہے۔ ہرمسلمان کاعقیدہ ہے کہ حیات دنیامستعار ہے اور ہم سب کوایک نہ ایک دن اس وار فانی سے گزرنا ہے پھر میں کیونکر موت سے ڈرسکتا تھا۔ عدالت میں میرے جو بیانات ہوئے وہ میں نے اپنے بزرگوں کے کہنے کے مطابق بادل ناخواستہ دیئے۔

میرے نزدیک عشق رسول صلی الله علیه و آله وسلم میں کٹ مرنا' وہ بلند ترین مرتبہ ہے۔ جو کسی مسلمان کو مل سکتا ہے۔ اس لئے موت پر عملین ہونا تو در کنار' میرے لئے یہ خبر کدرپوی کونسل میں میری اپل نامنظور ہو گئی ہے انتہائی مسرت کا موجب ہے اور میں خوش ہوں کہ مشیت اللی نے اس زمانہ میں چالیس کروڑ مسلمانوں میں سے مجھے اس سعادت کے لئے منتخب کیا۔ تمام مسلمانوں کو میرایہ پیغام پسنجا دینا کہ وہ میرے جنازہ پر آنسونہ بمائیں۔

الوں سے معلوم ہوا کہ علم الدین آج بہت خوش ہیں انہوں نے ملاقات کے لئے گئے تواہیں جیل والوں سے معلوم ہوا کہ علم الدین آج بہت خوش ہیں انہوں نے ملاقات کے دوران پُوچھاتو علم الدین نے کہا کہ میں نے دعامانگی تھی کہ حضرت موی گادیدار نصیب ہواور آج وہ مجھے خواب میں ملے اور پُوچھا کہ علم الدین کیا چاہتے ہو؟ میں نے کہا حضرت! آپ کلیم اللہ ہیں۔ خدا سے دعاکریں کہ میں نے اپنے والد کے حکم سے جوعدالت میں جرا جھوٹ بولا ہے کہ میں نے راج پال کا قتل نہیں کیا۔ وہ گناہ معاف کر دے۔ چنانچہ حضرت موی " نے مجھے خوشنجری دی ہے کہ تیرا گناہ معاف کر دیا گیا ہے اور آج میں اسی وجہ سے بہت خوش ہوں۔

اور پر علم الدین نے اپنے عزیزوں کو دو دو گھونٹ پانی بھی اپنے ہاتھ سے پلا یا اور طالع مند سے کہا کہ خوب سیر ہوکر پانی پی لیس اور جبوہ پانی پی مجھے تو آپ نے سب سے دریافت کیا کہ آپ کواس سے مصندک پینچی ہے۔ سب نے کہا ہاں پینچی ہے۔ تو علم الدین نے کہا خدا کی قتم میرا کلیجہ بھی ویسا ہی سرد ہے اور میر سے جو بھی مجھ پر روئے گا۔ وہ میراد شمن ہوگا۔

علم الدین نے اپی والدہ ہے کہا کہ مجھے اپنا دودھ بخش دیں۔ ماں کی آنھوں میں تیرتے ہوئے آنسود کھے کر آپ نے انہیں حوصلہ دیتے ہوئے کہا کہ ماں تُو 'توخوش نصیب ہے اور تجھے توخوش ہونا چاہئے کہ تیرے بیٹے کوالیی موت نصیب ہورہی ہے ، جس کے لئے ہر مسلمان آر زور کھتا ہے۔ یہ توخدا کی دین ہے اور آخر میں کہا کہ منشی طاہر الدین کوان کے ملنے والوں کو میراسلام دینا اور پھر آخری ملا قات کا وقت بھی ختم ہوگیا۔

علم الدین نے سپرنڈنڈ نٹ جیل میانوالی کوبھی آخری وصیعت کھوائی جو اس نے کمشنرک معرفت طالع مند کو پہنچائی۔ اس میں لکھاتھا کہ میرے سب دشتہ داروں کو تاکید کر دی جائے کہ میرے پھانسی مگ جانے سے ان کے گناہ بخشے نہیں جائیں گے بلکہ ہرایک کواس کا اپناعمل ہی دوزخ سے بچائے گا۔ نماز قائم کریں۔ احکام شرعی کی یا بندی کریں اور زکواۃ دیں۔

ہوائی محمد دین آور بھائی غلام محمد! تم پر کسی نہ کسی وقت مصیبت نازل ہوگی اس واسطے ہر نماز کے بعد یامزمل کاور د ضرور کرنا۔

مزار کی تیاری کے متعلق لکھوا یا کہ میری قبر کافرش دوفٹ اونچااور تمیں فٹ مربع ہو۔ میری قبر کا کٹھرہ جوسب تھڑے کے اروگر د ہو'سوا دوفٹ اونچا ہو۔ تمام سنگ مرمر کا بنایا جائے ایک جانب سے ۲۱٫۲ فٹ یا ۲ر ۳۱ فٹ کی جگہ کچی رکھی جائے۔

جس کے اردگر و جنگلہ لکڑی کا میرسے والد ہزرگوار کے اپنے ہاتھ کا بنا ہوالگا یا جائے قبراندر سے کچی رکھی جائے۔ سندوق میں دفن کرنے کی ضرورت نہیں 'نیچے صرف ریت رکھی جائے ' جو آدمی میرے بعد میرے خاندان سے وفات پائے اس کی قبر میرے دائیں ہاتھ بنائی جائے۔ بڑے تھڑے کے چاروں کونوں پر گلاب کے پودے لگائے جائیں باہر کی طرف دو کوٹھریاں بنائی جاویں اور کنواں بھی تقمیر کی جائے اور مسید وہاں بنائی جائے اور اس کافرش میری قبرکے فرش سے کسی حالت میں کم نہ ہو۔

جب مجھے دفن کرمچکو تو دور کعت نفل نماز شکرانہ اور دو نفل مغفرت کے واسطے ادا کرنا۔ میری لاش کے ہمراہ فساد نہ کیا جائے اور امن وامان کی تلقین کی جائے۔ میری لاش کے ساتھ ذکرِ اللہ ضرور ہو گراس دوران سرسے بگڑی کوئی نہ آثارے۔

جومیری قمیض عدالت میں پڑی ہے۔ وہ میرے ماموں سراجدین کودی جائے اور میری شلوار بھائی محمد دین کودی جائے۔ جویمال میرے چار کپڑے ہیں ان میں سے میری پگڑی میرے تا یا کودی جائے اور قبین کے میری پگڑی میرے تا یا کودی جائے اور قبین میں سے میری پگڑی میرے تا یا کودی جائے اور بھائیوں کو اسلام علیم۔ اور قبین جھوٹے تا یانور الدین کو اور کرگرتی جھنڈوبرا در مجھے کودی جائے اور بھائیوں کو اسلام علیم ۔ سال اکتوبر ۱۹۲۹ء کادن میانوالی تاریخ میں مہتم بالشان روز ہے۔ کیونکہ اس دن ہی میانوالی کی جیل میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ و آلہ وسلم کی محرمت پر قربان ہونے والے عاشق رسول شیردل علم الدین

کو تختہ دار پر تھینچ دیا گیا۔ اس روز علم الدین نے حسب معمول تہجد کی نماز پڑھی اور اس کے بعد نمازِ فجر یڑھی اور بار گاہ اللی میں دعا گوہی تھے کہ انہیں کسی کے بھاری قدموں کی چاپ سنائی دی اور پھر کمرے کے بند دروازے کے سامنے ہی کسی کے رکنے کی آواز کے کھٹکے پر غازی صاحب نے جوا دھردیکھاتو داروغہ جیل کے ساتھ ایک اور شخص کوموجود یا یا۔ یولیس کے چند مسلّع جوان بھی ان کے ہمراہ تھے۔آپ کی سوالیہ نظروں کو پڑھتے ہوئے داروغہ کے ساتھ آنے والے مجسٹریٹ نے آپ سے کہا" وہ گھڑی آ گئی ہے ۔۔۔۔۔ تیار ہوجاؤ ۔۔۔۔۔۔ یہ نویدسُ کروہ عاشقِ جانباز بولے ۔۔۔۔ میں بڑی خوشی سے تیار ہوں ۔ آپ کو ہشاش بشاش دیکھ کر وہ مجسٹریٹ حیران رہ گیااور پھراُس نے عاشقِ رسُول ملی لٹا علیہ آلہو کم ہے کیوچھا ۔۔۔۔ کوئی حسرت ۔۔۔ کوئی آر زو ۔۔۔۔ کوئی وصیت آپ مسکرائے اور کہا " دو رکعت نماز شکرانہ اداکرنی ہے مسمم مجسٹریٹ نے اجازت دے دی الدوغمِ جیل کی آنکھوں میں شدتِ جذبات ہے آنسو بہہ نکلے ..... آپ نے اس کی طرف دیکھااور کہاتم گواہ رہنا کہ عاشقِ رسول صلى الله عليه و آله وسلم كي آخري آرزو كياتهي - " اس کے ساتھ ہی آپ نے معمول سے بھی کم وقت میں نماز شکرانہ ادای .... اتنی جلدی آخر کس لئے تھی! ممکن ہے آپ کے ذہن میں بیبات ہی ہو کہ کہیں مجسٹریٹ بیہ نہ تفتور کر لے کہ محض زندگی کی آخری گھڑیاں مطول دینے کے لئے دیر کررہاہو! داروغه جیل نے بند دروازہ کھولا ۔۔۔۔۔۔۔ آپ کھے اور مسکراتے ہوئے دروازے کی طرف بڑھے ..... دایاں یاؤں کمرے سے باہر رکھتے ہوئے انہوں نے مجسٹریٹ سے کہا۔ چلئے دیر نہ سیجئے ....اس کے ساتھ ہی آپ تیز تیز قدم اٹھاتے تختہ دار کی جانب چل پڑے۔ جیل میں بند دوسرے قیدیوں کو بھی معلوم تھا کہ آج عاشق رسول صلی الله علیہ و آلہ وسلم کو دار پر تھینچ دیاجائے گا ایک كمرے كے سامنے سے گزرتے ہوئے آپ نے ہاتھ اٹھاكر ایک قیدی كوخدا حافظ كما ...... جواباس نے نعره رسالت صلى الله عليه و آله وسلم بلند كيا...... تب جيل حكام اورمجسٹريث كومعلوم مواكه جيل ميں سبھى قیدی علم الدین کو خوش آ مدید کہنے کے لئے تیاڑ بیٹھے ہیں۔ کلمئے شمادت کے ور دے فضا گونج رہی تھی ......علم الدین لمحه بھر کوڑ کے .....مجسٹریٹ اور پولیس کے دیتے کی طرف دیکھاان کے لب ملے اور پرچل دیئےان کی نظریں جیسے بقول یا د کانٹمسیسے می کہہ رہی تھیں۔

ع شوئے مقتل لے چلو اس دُور کا منصُور ہوں

تعجتہ وار کے قریب متعلقہ حکام کے علاوہ مسلّع پولیس کے جوان بھی کھڑے تھے سب کی نظریں آپ پر جمی ہوئی تھیں۔ ان کی نظروں نے اس سے پہلے بھی کئی لوگوں کو تختہ دار تک پہنچتے دیکھاتھا۔

اور پھر آپ کے ہاتھ پاؤں باندھ دیئے گئے ....... آنکھوں پرسیاہ پٹی اور سرپر ٹوپ چڑھاد یا گیا۔
اس دوران آپ نے وہاں موجود لوگوں کو مخاطب کرتے ہوئے کہا "میں نے ہی محرمت رسول اللہ صلی اللہ علیہ و آلہ وسلم کے لئے راج پال کوقتل کیا ہے تم گواہ رہو کہ میں عشق رسول صلی اللہ علیہ واکہوم میں کائم شہادت آواز بلند پڑھااور پھر رہن دار میں کلم شہادت آواز بلند پڑھااور پھر رہن دار کووسہ دیا۔ میں علم الدین حقیقت میں ہراس شے کومبارک سمجھتے تھے جوان کوبار گاہ حبیب میں پہنچانے کا ذریعہ بن رہی تھی۔

طالع مند نے تار دیا جس میں جیل کام کی کارروائی اور نعش کی حوالگی سے انکار اور جیل کے قارروائی اور نعش کی حوالگی سے انکار اور جیل کے قبرستان میں علم الدین کی تدفین کاذکر کیا۔ انگلے روز "زمیندار" کاخصوصی ضمیمہ شائع ہوا۔ جس کی شہ سرخیاں بخیس ۔

"میاں علم الدین جنت میں جا پنیچ ' حکام نے ان کی تغش ان کے والد کی اجازت کے بغیر جیل کے احاطة میں دفن کر دی۔ نماز جنازہ بھی نہیں پڑھی گئی۔ .....سرکار کی فرعونیت اور حکام کے عدم تدبر کاشرمناک مظاہرہ ؛

میں میں میں میں اللہ علیہ و آلہ وسلم کی خاطر قربان ہونے والے علم الدین کے اس بیکسی سے دفن ہونے کی خبر جب مسلمانوں نے پڑھی تواک طُوفان اُٹھا ..........ماتمی جلوس نگلے 'ہڑ آلیں ہوئیں۔ جلسے منعقد ہوئے 'قرار دادیں پاس ہوئیں اور مطالبہ کیا گیا کہ شہید کالاشہ صندق میں بند کر کے لاہور پہنچا یا جائے مطالبہ منظور ہونے تک جلوس جاری رکھنے کا عزم کیا گیا اس دوران ہزاروں لوگ میانوالی پہنچ چکے سے مطالبہ منظور ہونے تک جلوس جاری رکھنے کا عزم کیا گیا اس دوران ہزاروں لوگ میانوالی پہنچ چکے سے مطالبہ منظور ہونے تک جلوس جاری رکھنے کا عزم کیا گیا اس دوران ہزاروں لوگ میانوالی پہنچ جکے مطالبہ منظور ہونے تک جلوس جاری رکھنے کا عزم کیا گیا ہی دوران ہزاروں لوگ میانوالی پہنچ کیا ہے۔

جیل حکام نے اس خطرہ کے پیش نظر کہ کہیں مشتعل ہجوم علم الدین کالاشہ نہ نکال کر لے جائے پولیس کے مسلح دستے قبرستان میں منعین کر دیئے۔ قبرستان پر گیسوں کی روشنی کی گئی۔ شہید کے مزار پر جو چراغاں مسلمانوں نے کرنا تھا اس کا آغاز اللہ تبارک تعالی نے کمام کے ہاتھوں میانوالی میں ہی کرادیا۔ اُدھر جیل کے قیدیوں نے (۲۱۰۰۰) مرتبہ درُود شریف پڑھ کر شہید کی روح کو ایصال ثواب سے خوش کیا۔

میدان جنگ میں اگراس کا حریف اس کے منہ پر تھوک دے تو وہ اسے معاف کر سکتا ہے۔
برسبیل رجز اگر اسے گالیاں منا مے تو وہ ان گالیوں کا بے نظر اغماض دیکھ سکتا ہے۔ حالتِ نماز میں اگر
کوئی دشمن اس کے چگر میں اپنا خنجر داخل کر دے تو وہ یہ وصیت کر سکتا ہے کہ جب تک میرے جسم میں بقدر
ایک دمتی کے بھی جان باقی ہے اس کے ساتھ کوئی ایساسلوک نہ کیا جائے 'جسے انتقام پر معمول کیا جاسکے
اور جب میری دوح قفس عضری سے پرواز کر جائے تو میرے قاتل سے قصاص لینے میں میرے وارث مختار

یں گئین عشق رسول صلی اللہ علیہ و آلہ وسلم مسلمان کے قلب کانازک ترین گوشہ ہےاوراگر اس پر کوئی چرکہ لگائے تو پھراسے مجال صبر نہیں ......اور جو پچھاس سے ہو سکے وہ نتائج وعواقب ہے بے نیاز ہوکر کر گزر آہے۔

علم الدین نے جو کچھ کیا 'عشق رسول صلی الله علیہ و آلہ وسلم کے جذبہ بے بنا ہے گئت کیا ' دنیاانہیں دیوانہ یا مجنوں کیے ' توکہا کرے 'عشق جنون بی توہ اور ہمیں اس امر کا اعتراف ہے کہ جس حد تک عشق مصطفیٰ کا تعلق ہے۔ یہ دیوائگی ہر مسلمان کاسرمایہ حیات اور وشیقر حیات ہے اور اس کے مقابلا میں حضور صلی الله علیہ و آلہ وسلم کے غلام دنیا جہال کی فرزائگیوں کو بیج سمجھتے ہیں۔

غازی علم الدین شہید نے اپی جان بٹریں قربان کر کے تعبد زار ہند کی نیلی چھت کے نیچے رہنے والوں کو بتادیا کہ جب تک اس سرزمین میں پیشوایان ادیان ند جب کی عزت محفوظ نہیں 'اس وقت تک وہ امن جس کاخواب ہندوس آنی رہنماد کھ رہے ہیں ایسالفظ ہے جو شرمندہ تعبیر معنی نہیں اور اپنے خون سے ہند کے درودیوار پر ہیے کبھی نہ مِٹنے والے الفاظ لکھ دیئے کہ

" یہ سرزمین حقیقی امن سے اس وقت تک متمتع نہیں ہو سکتی جب تک کہ اس میں بسنے والے انسانیت کبریٰ کے اُس سب سے بڑے ہدر د اور فطرتِ انسانی کے اُس سب سے بڑے راز دان کا اوب کرنانہ سیمیں جس نے اپنے پیرووں کویہ تعلیم دے کر تمام انبیاؤ مرسلین اور تمام مقتدا یان فرہب کی عزت وناموس کو محفوظ کر دیا'کہ راج مسکوں کا کوئی حصہ ایسانہیں جس کے رہنے والوں کو مدایت کے لئے کسی نہ کسی زمانہ میں خدا ئے بزرگ وہر ترنے کوئی مامور یامرسل نہ بھیجا ہو۔

حضور صلی اللہ علیہ و آلہ وسلم کی اس تعلیم کی رُوسے فرزندانِ اسلام تمام ندہبی پیشواؤں کا حرّام کرنے پر مجبور ہیں اور اس کے عوض میں وہ یہ توقع رکھنے میں قطعاً حق بجانب ہیں کہ دوسرے ندا ہب کے پیرو ان کے آقاء مولا کا احرّام کریں۔

اُدھرلاہور میں اسا کتوبر کو مسلمانوں کاجو جلوس ننگے سرلاہور کے بازاروں اور گلیوں میں پھر رہا تھا۔ وہ بھاٹی دروازے سے نکل کر بلدیہ کے باغات میں سے ہوتا ہوا موری گیٹ 'لوہاری گیٹ اور شاہ عالمی



فرخ حسين بيرسر

دروا زوں کے سامنے سے گزر تا ہوا موجی دروا زہ پہنچا جہاں بہت بڑا جلسہ ہواا ورمتعد دمقررین نے خطاب فرمایا تمام مسلمانوں نے د کانیں بند کرر تھی تھیں اورا کثریت روزے سے تھی۔

اور پھرایک ' وفد جوسر شفیع ، علامہ اقبال ' میاں عبدالعزیز ' مولاناً غلام محی الدین قصوری پرمشتل تھا۔ گور نر پنجاب سے ملا اور نعش کی حوالگی کامطالبہ کیاڈ پٹی کمشنراور کمشنرلا ہور نے بھی مسلمانوں کے جذبات کا پاس کیا اور جائز مطالبہ پر ہمدر دی کا اظہار کیاتب گور نر پنجاب نے نعش کی حوالگی کے لئے شرائط پیش کیس کہ۔

موجودہ ایجی ٹیشن کوبند کیا جائے' اخبارات الیی خبریں اور مضامین شائع نہ کریں جن سے حالات خراب ہوں جلنے اور جلوس دوک دیئے جائیں لغش لے کر لا ہور شہر کے اندر جلوس نہ نکا لاجائے اور جنازہ میں شریک لوگ کوئی ایساقدم نہ اٹھائیں جس سے کسی خاص قوم کو تھیں گئے اس پر وفد نے کہا کہ اگر ہمیں حکومت لغش کی حوالگی کا یقین دلاتی ہے تو ہم مسلمانوں سے اپیل کریں گئے کہ وہ ایجی ٹمیشن بند کر دیں۔ گور نر نے وعدہ کر لیا ور راستے کی تجویز اور دیگر شرائط پر غور کرنے کے لئے کنو مبر کی شام تک کا وقفہ حاصل کیا گیا۔ کے نومبر شام چھ ہے مسلم وفد نے پھر گور نر سے ملا قات کی۔ جس میں یہ طے پایا کہ لغش کی حوالگی کی اطلاع مسلمانوں کو بیس گھنٹے پہلے دی جائے اور مسلمان مجسٹریٹ نعش میانوالی سے لا ہور لئے۔

النومبر کولاہور کے دومیونیل کمشزاورایک مسلمان مجسٹریٹ نے غازی علم الدین شہید کی میت میانوالی جیل کے قبر ہوئی کھودے گئے گڑھے سے نکلوائی۔ دفن ہونے کے قبر ہوئی دن لغش نکالی گئی تھی لاشہ کولاہور لے جانے کیلئے صندوق بنوا یا گیا جے سید مراتب علی شاہ گیائی نے اپنی نگرانی میں بنوا یا۔ صندوق کے اندر جست اور جست کے اوپر روئی لگوائی اور شہید کے جسم کے آرام کے لئے تککئے لگائے صندوق کو کافور سے خوشبو دار بنایا گیا۔ نغش گیلانی صاحب نے اپنے ہاتھوں اٹھاکر صندوق میں رکھی۔

صندوق کوموٹر میں رکھ کر میانوالی کے ریلوے اسٹیش پر پہنچا یا گیاجہاں ایک سپیشل ٹرین میت کولا ہور لے جانے کے لئے پہلے سے تیار کھڑی تھی۔

سپیش ٹرین میں ایک ڈبہ فرسٹ کلاس کا ۔۔۔۔۔۔۔ ایک سینڈ کلاس اور دوبو گیاں لگائی گئیں تھیں۔ شام ساڑھے چار بجے سپیش ٹرین میانوالی سے روانہ ہوئی اور راستے میں کسی مقام پر نہ ٹھہرتے ہوئے ایک بج کرچالیس منٹ پر لالہ موی سے گزری ۔۔۔۔۔۔۔۔ صبح ہ بج کرچالیس منٹ پر لالہ موی سے گزری ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔ صبح ہ بج کی اور پھر درے نہرے کہ ل پرجو سنٹرل جیل سے نزدیک ہے کھڑی کرلی گئی۔ وہاں جیل کی دوگاڑیاں پہلے ہی کھڑی تھیں۔ نغش سنٹرل جیل کے حکام کے حوالے کردی گئی افھوں نے پونے جیل کی دوگاڑیاں پہلے ہی کھڑی تھیں۔ نغش سنٹرل جیل کے حکام کے حوالے کردی گئی افھوں نے پونے

سات بج پونچھ ہاؤس کے سامنے وہ صندوق جس میں گرمتر رسول صلی اللہ علیہ و آلہ وسلم کافدا کارلیٹا ہوا تھا۔ مسلمان معززین کے حوالے کر دیا اور رسید لے لی۔ علامہ اقبال 'سرمحمد شفیع اور چندایک میونسیل کمشنروہاں موجود تھے۔ وہاں سے سات بجے سے قریب میت جناز گاہ (چوبرجی) کے میدان میں لائی گئی۔ ۱۹ نومبر مسلمانان پنجاب کی تاریخ میں ایک نہایت غیر معمولی دن تھا۔ گذشتہ روز شام کومیت کے آنے سے متعلق منادی ہوئی تھی لیکن لوگ منہ اندھرے ہی چوبرجی کے چاند ماری کے وسیع میدان میں جمع ہونے لگے تھے۔ کیونکہ آج مسلمانوں نے اپنے شہید کی نماز جنازہ جس نے اپنی جان کو مشرت رسول اکرم صلی اللہ علیہ و آلہ وسلم کی عزت وناموس پر پروانہ وار فداکر دیا تھا۔ اس شان وشوکت سے اور ایسانی ہوگا۔

پغیبرِخدا محمد صلی اللہ علیہ و آلہ وسلم کی محرمت وناموس کے محافظ اور سرورِ کائنات صلی اللہ علیہ و آلہ وسلم کی محرمت وناموس کے محافظ اور سرورِ کائنات صلی اللہ علیہ و آلہ وسلم کے نام لیوا' اور اس ذات پاک کا کلمہ پڑھنے والے مسلمان کسی جوش و خروش کے اظہار کے بغیر ہی میدان میں جمع ہور ہے تھے۔ شہر کے تمام مسلم اکابر 'تمام میونسیل کمشنراور اخبارات کے ایڈ پیٹروہاں موجود تھے۔

ووسری طرف اعلی محکام نے حالات کو کنٹرول میں رکھنے کی غرض سے تمام بردی شاہراہوں '
چوراہوں اور شہر کے اہم مقامات پر پولیس اور فوج کی بھاری جعیت تعینات کر رکھی تھی۔ گورا پلٹن '
سول لائن اور شہر کے اہم مقامات پر کسی بھی خطرہ سے نیٹنے کے لئے تیار بیٹے میں تھیں۔ ڈاک خانہ اور
مرکوں پر گشت کررہی تھیں حفظ امن کی خاطر انار کلی ' مزنگ ' اکشمی چوک ' شاہ عالمی ' بھائی ' لوہاری ' میکلوڈ
مرکوں پر گشت کررہی تھیں حفظ الامن کی خاطر انار کلی ' مزنگ ' اکشمی چوک ' شاہ عالمی ' بھائی ' لوہاری ' میکلوڈ
مروڈ ' سور منڈی ' چوک متی ' پاپڑ منڈی ' چوک رنگ کل ' لئگے منڈی ' ڈبی بازار ' کشمیری
بازار ' پرانی کوتوالی ' بری کوتوالی ' راج گڑھ ' پریم نگر ' کرش نگر ' مکسالی میں پولیس کے دستوں کے علاوہ
ہندو ' مسلمان معززین کی ڈیوٹیاں لگادِی تھیں۔ آباکہ کوئی شرارت نہ کر پائے۔ جن لوگوں نے یہ منظر دیکھا
ہی وہ مانتے ہیں کہ الفاظ کا کوئی ذخیرہ ادب کا کوئی خزینہ ' توت بیان کی کوئی وسعت اور استداد اظمارِ حقائق
ہم خص کی قبل ہن اس منظر کا نقشہ اتار نے میں ساز گار شہیں ہو سمتی ہم کہنا کہ وہاں لاکھوں مسلمان جمع ہوئے اور
ہم کھیں کے تقیدت سے لبریز تھیں۔ اس منظر کی دو خافروزی کا حق ادائیس کر سکتا۔

مرضح کی کا تھیدت سے لبریز تھیں۔ اس منظر کی دو خافروزی کا حق ادائیس کر سکتا۔

علی العبی مولاناسید حبیب کے پہنچنے پرعلامہ ڈاکٹر سرمحمد اقبال نے یہ سوال کیا کہ جنازہ کون پڑھائے گا۔ کما گیا کہ شہید مرحوم کے باپ طالع مند سے پوچھوانہوں نے یہ حق علامہ اقبال کودیا۔ جنھوں نے سیدصاحب کے ایما پر حضرت مولاناسید محمد دیدار علی شاہ صاحب کا سم گرامی لیا۔ مگروہ تشریف نہ لائے تھے اور کما گیا کہ فیصلہ جلد ہو۔ اس پر قاری محمد مثم الدین صاحب کانام لیا گیا جو مسجد وزیر خان کے خطیب تھے۔ اس کے بعد مولانا دیدار شاہ صاحب معہ مولانا احمد شاہ صاحب تشریف لائے آپ سے ذکر کیا گیا تو آپ نے فرمایا جو ہوا ہے خوب ہوا ہے۔ مسلمان اس سے بہت خوش ہوئے۔ نماز جنازہ اول مرتبہ قاری محمد مشمس الدین نے پڑھائی۔

ساڑھے دس بجے کے قریب جنازہ اٹھایا گیا ہزار ہالوگ کندھادیے کے اشتیاق میں آگے ہڑھے۔

ہت ہے لوگ جو کندھے دینے سے محروم رہے انہوں نے اپنی پگڑیاں تابوت کے بانسوں میں ڈال لیس جن

کو سینکڑوں لوگوں نے تھام رکھا تھا چند ایک بد باطن اشخاص نے نظام کو در ہم بر ہم کرنے کی کوشش کی مگر

مولاناظفر علی خان 'حکیم احمد حسن اور دیگر رضا کار اور علم الدین سمیٹی کی مساعی نے نظام کو در ست کر دیا۔

مسلمان کلمہ شمادت اور درود شریف پڑھتے چلے آ رہے تھے۔ لوگ نمایت امن وسکون کے ساتھ

میانی صاحب کی طرف جا رہے تھے۔ گاہے بگاہے اللہ اکبر' غازی علم الدین زندہ باد' اسلام زندہ باد

جنازہ قبرستان تک پہنچ چکاتھا۔ اس کے باوجود بھی لوگ دگور دگور سے بھاگے چلے آ رہے تھے۔ جہاں تک نظر کام کر سکتی تھی دگور تک آ دمیوں کاٹھاٹھیں مار تاسمندر نظر آرہاتھا۔

بنازه کمٹنے کی جگہ سے لے کر تمام راستہ میں اور میانی صاحب میں مستورات ہزاروں کی تعدا دمیں جمع تھیں جواو نچے ٹیلوں اور چھتوں پر ہیٹھیں کلمہ پڑھ رہی تھیں۔

جنازہ لانے سے قبل میاں طالع مند والد علم الدین شہید میانی صاحب قبرستان میں آئے لوگ ان کے گر دیروانہ وار گررہے تھے۔ آپ کے گلے میں پھولوں کے ہار تھے۔

جنازہ میانی صاحب میں پہنچا وہاں ہزار ہالوگ موجود تتھے راستہ بھرلوگ مُٹھیاں بھر بھر کر پھول جنازہ پر پھینک رہے تتھے۔ کئی گڈے پھولوں سے لدے ہوئے تتھے۔ جومفت پُھُول تقسیم کررہے تھے۔

قبرنہایت صاف منھری بنائی گئی تھی۔ لوگ پھُول لالا کر قبر میں پھنیک رہے تھے۔ یہاں تک کہ پھُولوں کا ایک زبر دست فرش بچھ گیا۔ نعش قبر میں آثاری گئی۔ ۔۔۔۔۔۔ اس وقت تمام جوم کلمہ شہادت پڑھ رہاتھا۔ لوگوں نے لاتعداد پھُول اور ہار قبر میں چھنکے اس کے بعد فاتحہ پڑھی گئی یعنی مٹی ڈال دی گئی۔

علم الدین تمیٹی کے رضا کاراس تمام عرصے میں نمایت جانفٹانی سے کام کرتے رہانہوں نے تمام گمشدہ چیزوں کواپنے قبضہ میں کر لیااور اعلان کر دیا کہ اگر کسی کی چیز کھو گئی ہوتوکل علم الدین تمیٹی کے دفترمیں آکر لے سکتاہے۔ ان کوبہت ی چیزیں دستیاب ہوئیں۔

قبر پر مٹی پڑ جانے کے بعد بھی لوگ ہزار ہائی تعداد میں آکر پھُول چڑھارہے تھے اور دوسرے شہروں کے لوگ بھی بھاگے چلے آرہے تھے۔ علم الدین سمیٹی کے رضا کار امیر بخش پہلوان کی معیت میں اپنے دفتر کو چلے گئے۔

سرمحد شفیع 'ڈاکٹرسرمحمداقبال 'مولاناظفر علی خان 'ملک لال خان قیصر 'غلام مصطفیٰ جیرت 'حکیم احمد حسن (جنھوں نے ہجوم کو قابو میں رکھنے کی انتہائی کوشش کی ) کی خدمات قابل استحسان ہیں۔ معلوم ہوا کہ حکیم صاحب کو رات دیر سے تعش ملنے کی اطلاع ملی آپ فوراً اسٹیشن پنچ لیکن گاڑی نہ مل سکی تمام رات آپ نے اسٹیشن پر جاگ کر گزاری اور پہلی ٹرین پرلا ہور پہنچ گئے دو تین ہزار کے قریب لوگ امرتسرسے آئے ہوئے تھے۔

شہرلاہور میں اس دن تمام مسلمان و کانداروں نے مکمل ہڑتال کی ہوئی تھی۔ میوہ منڈی ' سبز منڈی 'قصاب منڈی ' بالکل بندر ہیں تمام سکولوں کے طلباء اور مسلمان ملاز مین نے دفاتر میں بھی تعطیل کی اور جنازہ میں شرکت کی۔

۸انومبرکوسرمحر شفینع اور چودگرممتاز مسلمانوں نے ایسوسی ایٹڈپریس کو مندرجہ ذیل بیان دیا۔
چونکہ میاں علم الدین شہید کی میت حکام نے ہمارے حوالہ کر دی اور شہید کی وصیت کے مطابق
امن اور بغیر کسی ناگوار واقعہ کے میانی صاحب میں سپرد خاک کر دی گئی۔ ہم مسلم قوم کی طرف سے
ہزائیسینی سرجافرے ڈی مونٹ مورنسی کاشکریہ اداکرتے ہیں۔ کہ انہوں نے از راوعنایت ہمارے وفد
کی اس درخواست کو منظور کرلیا کہ میت لاہور میں دفن کرنے کے لئے ہمارے حوالہ کر دی جائے۔
کومت پنچاب کی طرف سے دور اندیشانہ یہ فعل نہ صرف اہل وفد بلکہ تمام مسلم قوم کے لئے عمیق
اطمینان کاموجب ہوا ہے۔ جنازہ کے موقعہ پر مسلمانوں کے عظیم الشان اجتماع نے جس بر دباری کا شہوت
دیاہے تمام جماعتوں اور فرقوں کے باشندگان لاہور اس کی تعریف کرتے ہیں۔

اس اعلان پردستخط کرنے والے اکابر کے اسائے گرامی حسب ذیل ہیں۔ سرمحمد شفیع ' ڈاکٹرعلامہ سرمحمد اقبال 'خلیفہ شجاع الدین میاں عبدالعزیز 'میاں امیرالدین 'سیدمحسن شاہ ملک محمد حسین اور مولوی غلام محی الدین

علم الدین جنھیں ۱ اپریل ۱۹۲۹ء سے پہلے ان کے عزیزوں ' دوستوں اور محلے کے چند لوگوں کے سواکوئی نہیں جانتا تھا۔ اب ہرایک جانتا پہچانتا ہے۔ کوئی عاشق رسول "نام رکھتا ہے۔ کوئی غازی اور کوئی شہید کہتا ہے۔ علم الدین نے ثابت کر دیا ہے کہ محبت رسول "کامقام عابدوں اور زاہدوں کادل ہی نہیں بلکہ جس پر رحمت العالمین کی نظر کرم ہوجائے۔

اس دوران خدامعلوم کتنے من پھول اور کتنے من عرق گلاب شہید علم الدین کی نذر کیا گیا۔
عازی علم الدین شہید کا بظاہر خاموش جسم گر ختیتا ہمہ تن گویا وجود گواہی دے رہا تھا کہ جب تک
فرزندان توحید میں قربان ہونے والے باقی ہیں۔ ان کے آقاو مولی صلی اللہ علیہ وسلم کی عزّت و حُرمت کو
کوئی اندیشہ نہیں۔ بھی ہودہ زندگی جوموت کی دسترس سے باہر ہے۔ جس پر سارے فرزندان توحید گواہی
دے رہے تھے۔

*دستاویزات* 

نام منفام جهال مرك واقع بوفي يانعش بر أماموني (اسكاحال درج كرو) 2- ناملرو كوت اس تعاند سے جسكے علاقه ميں مرك وقوع ين الح- يانعش برآمد موقى -3- يرع وساعت معلوم يون مرك كي الم مدررت وسكونت دو ماز ماره احتماص كي حونس كوتشاخت کریں . نفش مذکور سخص شدگره در اور ف کی ہے نورف ، رشتدادان متوبی یا وصعرز گوایان سناخت اگر مکن میر توحاصل كرينجا بليس ى - نام وطديت وقوميت وسكونت وكيتت متوفى 6-3-16 ر- طلات بارعات ارتبد في وزاور او فره اور نت مات اس امريك مالكم أوالني مذكوره زبري ع أناري كل من واخون ياكس وكفيت مؤكوره بالاحمال تك معامد موسيع للا میوے الدر عمل کول کے درج عمر دیا نے اور اس مور استمان تغشرهم كرنيام وكل كردنيا جاسطي 8- ومنع اعضاء دهیشم ودیمن کا افتیار ہو۔ توکیفیت مؤکرہ بالابعد اسکے کرمیاہ استمان فتم کرمیں - درج کی جا ہے ونعارين المرك فكرس كلا ادلتمد عالا ي July by

١٤- كما يسماد كري المحاص من كيلة استعال كن - اور اكر لنش اس سین کافی گئی۔ توکیا وہ نعشن کوبرد اشت کرسکتی تھی دور اردا سکاکس مرح کسیما رسے کی ضے سے باند حاکیا تھا Vi 5- كَاكُوبِي إِشَاءَ خَارِجَى شَلِماً كُمَّاس بِعِوس وَعُرِهِ الون مِن تَعَامِاتُوفِي سَنَّ عِلْصُولَ مِن كِيفِ البُواتِحَا - يانفش سَنِّ مَن حَقِيدِ مِينَ لَكَا سِبُواتِحَا UM 16-كيالغ شخوب برورش يافتها وركافتوسي - يا لاغرومنعيف 17-كياده مغبوط سع. يالاغرب - يا طرى موتى س 18- سرسىيادُن تك 19 - نشانات مقبر سوتمع ومورث فدوخال دراع وغيره م2 کایریاباعث وگ اے - کیاکوئی حالات یا نشانات الیے عیں جس سے معلوم ہوا کرشونی نے خودکشی کی 22-تشرع برامك شيوندش برياه سكنزد يك ستياب بهو. حره أي الم 18 الح وحمد كربكم فر د معوندش بر واقعی دستیاب بهوبالیک شیر کمک نمراد دیگر لگانی جا بیگر جوندش کیسا تحدیکی بهوائی بھی کی جوعلی و بولستی میں بعی گئی باراف سرده فارؤدس جولفن عنزدمك دسمتاب برايك ينفي وكنث غراور مير سكالى جلبيني انفاظ كتره مروسير لكافي كي 2- نقشه خرواس معام کا جهان نش دستیاب بوی دوی دوی معتواسی

محکمہ لیاسی مخصہ بین میروب شخص بھیجا جاتا ہے ۔ جو سا مے ملا مظم میں

| 4                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 5                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 2                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| می راورف و کیدرهام کاربوین<br>مسمیں فربات کیموت واقع مونیکا<br>تووہ دہرتائی مبائے کیلانیکا استقا<br>زبر دنیکا تاریخ و دقت یا علاز علامات<br>کیم وزم للے جو توسی یا تنونی کے دوستونی                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | ربور ف بولیر<br>تغمیس کوئی فرط بت یافت نات تشدد کی<br>پویشجیهوں زخوں اورخوانشوں کے موقع<br>وقول وعض -                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | مرديا عورت وتمر                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | مغروب<br>نام شخص<br>متو ن<br>دلدیت و وقیت<br>کونت مقیق                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| 11,3. tus  4 302  18,000  18,000  18,000  18,000  18,000  18,000  18,000  18,000  18,000  18,000  18,000  18,000  18,000  18,000  18,000  18,000  18,000  18,000  18,000  18,000  18,000  18,000  18,000  18,000  18,000  18,000  18,000  18,000  18,000  18,000  18,000  18,000  18,000  18,000  18,000  18,000  18,000  18,000  18,000  18,000  18,000  18,000  18,000  18,000  18,000  18,000  18,000  18,000  18,000  18,000  18,000  18,000  18,000  18,000  18,000  18,000  18,000  18,000  18,000  18,000  18,000  18,000  18,000  18,000  18,000  18,000  18,000  18,000  18,000  18,000  18,000  18,000  18,000  18,000  18,000  18,000  18,000  18,000  18,000  18,000  18,000  18,000  18,000  18,000  18,000  18,000  18,000  18,000  18,000  18,000  18,000  18,000  18,000  18,000  18,000  18,000  18,000  18,000  18,000  18,000  18,000  18,000  18,000  18,000  18,000  18,000  18,000  18,000  18,000  18,000  18,000  18,000  18,000  18,000  18,000  18,000  18,000  18,000  18,000  18,000  18,000  18,000  18,000  18,000  18,000  18,000  18,000  18,000  18,000  18,000  18,000  18,000  18,000  18,000  18,000  18,000  18,000  18,000  18,000  18,000  18,000  18,000  18,000  18,000  18,000  18,000  18,000  18,000  18,000  18,000  18,000  18,000  18,000  18,000  18,000  18,000  18,000  18,000  18,000  18,000  18,000  18,000  18,000  18,000  18,000  18,000  18,000  18,000  18,000  18,000  18,000  18,000  18,000  18,000  18,000  18,000  18,000  18,000  18,000  18,000  18,000  18,000  18,000  18,000  18,000  18,000  18,000  18,000  18,000  18,000  18,000  18,000  18,000  18,000  18,000  18,000  18,000  18,000  18,000  18,000  18,000  18,000  18,000  18,000  18,000  18,000  18,000  18,000  18,000  18,000  18,000  18,000  18,000  18,000  18,000  18,000  18,000  18,000  18,000  18,000  18,000  18,000  18,000  18,000  18,000  18,000  18,000  18,000  18,000  18,000  18,000  18,000  18,000  18,000  18,000  18,000  18,000  18,000  18,000  18,000  18,000  18,000  18,000  18,000  18,000  18,000  18,000  18,000  18,000  18,000  18,000  18,000  18,000  18,0 | المراح ا | The state of the s | ما در در الما المعار ال |

ووقت روانگی از تقانست کارگرار درنه کے حاوین

|                                                                                                                                                                                                                       | ورز کے حاویں                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 7 6                                                                                                                                                                                                                   | <i>F</i>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| ف أوردام معا ف دساده الفاظين جافر طي سلاكي موعمد اسكر جيد و تفطون ك                                                                                                                                                   | المرام المرام                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| المعدول فريات بازر فوطلي من عوت المعدة موت المعدول بي -                                                                                                                                                               | ئى شو بى طرف كى<br>ى جە اگر مەنع ئىم مى<br>چە تىرتارى كاروقت<br>دربارود دائع كى                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| P.M. Exam anakion No 14 5%. 6. 9. 29.  I am g - Spainer  That deat was:  done G - a  benetimed bound  Alle trent  Which was prayed  in ele entry:  thockness.  Possibly ely  and toping ely  and toping ely  6. 90249 | Joseph Jo |

64 pis 302 0 60 sulins شانه كوي لايور ما سايلا ما لا فقول ساله لا ردر فالممند فوم (مال 3/8/ Jul 28 ceti- ish- 36,10 15/6/2015WWW. حرين أنتوار وقتل وي رين على على المانت المعتقل كفائف سروسي منترفه - ولاد كنترال لوفق لولك ما را كولود 120/6/10- 1000/120 1200 / Western Pr 6505.

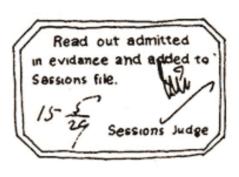

 بنبسير

فرو قرار داد جرم حسس میں ایک الزام مو -دیلیو د منات ۲۲۱ و ۲۲۲ و ۲۶ مین بطروخواری)

زممنزمه

ر را را در را در در منام عم در کے دوستا میم معربی مربی روستا میم معربی مربی روستا میم معربی مربی مربی روستا میم معربی مربی روستا میم معربی مربی روستا می میم معربی مربی روستا می میم میربی مربی می میربی در میربی در میربی در میربی در میربی می میربی میربی

ہد ذاتم اس جرم کے مرتکب ہوئے جس کی مسیرا جموعہ توزیرات ہندی دفغہ عدد میں مسیرا جموعہ توزیرات ہندی دفغہ عدد میں مفردہے اورجو عدد است سنتن کی سماعت کے لائق ہے اور میں اس تحریبے ذریعہ حکم دیتا ہوں کہ متعادی تجویز پر بنا نے الزام مذکو رعد الت سوموف کے دیا ہوں کروبرو عمل میں آئی ۔

والت ما منع مرسم منع و المالت ما منع و المالت مالع مورخ منع و الموالد عنوال الموالد عنوالد الموالد عنوالد الموالد عنوالد الموالد المو

ماحب مجيثوث

Es her

Read out admitted in evidance and added to Sessions file.

14 5
Sessions Judge

عم المريز در لما لخذ قوم ترك ن ع ١٥٤ رين تركون كركون كر المرين المرين المرين المرين المرين المرين الم من كورة في من وي المرود و الما الما الما الموادا الموا 0. Jue 8, 2 [ 26/11/2 we per / Enion - whe Norising of the Signiful من سأبعي عرف دري و ورو عدا كم دريان و من 5 Som in finished بن مراه و فا الماس - در بي ال ما لا لا الماس و در در المان - is 1.13 0 - i win i jo - con il je in ou su 5/2/18/1/ 2.V. Willy 5-120, 19: 40 - 1 -ك دور تعنين م و در مد 8 م مي رون مي ميون م مجرورهم اوزورعاني 12 est mil 8 in 18 1 1 1 2 2 2 1 1 10 Read out admitted in evidance and added to Sessions file.

16 29 itt alemin shing in 188 has in the معل- جربيان تمت كاند كرور دار دار العاما ورا تعالى عالى incessorative ince مر عد المناس المعالم ا e i/Junesusial- de wind signification the constitution of the con مني مع رون وي وي المري المري المري المري المري الم مسوس شرارا در ادنار در من و دنو موزنا ر را وكد زمان مع رسد رسا عام محرا محرا ن سن ما را سال المعادر على المنابع وده ىرى دىاس چىسى كىس

ى درسنى سنى الد בי ני שעני עני צעל עול טונעים על א שיונצונ محسوكتني دو كليف سراة سرر مع در سونا مون دو که مین کن سے جوزم یک كنى لا كان الما كان الله ما من الله من برا شامونت مل كزرس مي سندوركورد wwiller is of the series of the form of e listings sississex de سے در گروہ نورشا ہے صوفت منه کورسرس عارا ما ترسم ن سال

TING Silveries of spirite - ni 22 5 rupericing which it ور مداند المرافق المان ا Mrs. 16 39 eco. 10 cm Sessions gudge car property son to Emily in its and the sail of the s Ministratic Comments of the policy Meren in month of the series of the توف عند الرساور و ي در مروب على خوالت بالدر الله The sex & but some weight to - is a super Louis of the Ship of the sound 22 3 in Sessiono gualge

| رورق اپلی ہے فوجد اری (و فعہ ۱۹ مجموعہ منابطہ فوجد اری)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | ~                               |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------|
| برالت العاليجيني كور <b>ك بنايت .</b><br>مراكت العاليجيني كور <b>ك بنايت .</b><br>محميج ديش                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                 |
| ن فوجداری مقدمه بنبر بابت می این می فوجداری بنبر بنبر و فریز بنبر بنبر بنبر بنبر و بنبر بنبر بنبر بن                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                 |
| الميخ او خال درخواست أيا بيلان في إصالتاً يا بنديد وكيل يا التامب جورخواست في المين | مين لدسبيد                      |
| ىند ژوم تران د رميان مال کار درور در ايزار هال ميزي جي درور مام<br>مند ژوم تران د رميان مال کار درور در ايزار هال ميزي جي درور در ميزان                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | عمے ویں دری م<br>مزاہر تی م مند |
| سره روان رو المان |                                 |
| عور مورخر <u>بحث می رو موقع می رو موقع می برو</u><br>عور مورخر بهت می مورخر به می می مورخر به می مورخر به می مورخر به می می مورخر به می مورخر به می می مورخر به می می مورخر به می                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | ایس بامامی علم<br>میر کست       |
| ببركني                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | برم<br>حکم منزار                |

نوره من رول من

| 4 h // 11 . 11                                             |         |
|------------------------------------------------------------|---------|
| ائدكس ماغذات بعدالت ع في كورط البور<br>ايبل فوجداري شراعات | 1       |
| ايل فوجدادى فشر                                            | :       |
| معرون ويعنظ بنام                                           | -345    |
| نني حكم إلى المسترق - مام الله المسترق                     | L.F.    |
| شخة اله .                                                  |         |
|                                                            |         |
| 1 0 1 mm 1 2 0 1 mm                                        | 14      |
| 100 Jan 150 150                                            |         |
| 11日第一日日第一日日第一日日                                            |         |
| 1 10 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2                   | 1       |
|                                                            | 16.0    |
| 114 116 16 14 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1                    | 2/1     |
| 18/18/18/18 18 12 (This 18)                                | 1       |
| and I                                                      | 117     |
| A west at 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1              | 9       |
|                                                            | 111     |
| me p Book                                                  |         |
| present my Resented                                        | 4/24    |
| chinos d'un                                                | 44      |
|                                                            | 12/12/0 |
| 11/19                                                      |         |
|                                                            | 4-1-1   |
|                                                            |         |
|                                                            | 111     |
|                                                            |         |

گواہوں کے بیانات

نام علم الدین ولد طالع مندعمر ۱۸ سال ذات تر کھان سکنه محلّه سریانواله لا ہور پیشه تر کھان میں نے کومیٹنگ مجسٹریٹ کے روبر واپنے بیان کو سن لیا ہے۔ یہ درست ہے۔ سوال = کیاتم نے مزید کچھاور کہناہے؟

جواب = جب بجھے بکڑا گیااس وقت مجھے بہت مارا پیٹا گیااور جب پولیس لائن پہنچایا گیاتووہاں مجھ پر سخت تشدد کیا گیا۔ کسی بھی شخص نے میری بات کو نہیں سُنا مجھے شناخت پریڈ سے پہلے بگڑی اور جُوتے کاجوڑا دیا گیا۔ میں نے ان کو پہن لیالیکن انسپکڑجوا ہر لال نے (اس کی طرف ملزم نے اشارہ کیا) مجھے انہیں اتار نے کو کہامیں نے ایسانی کیا جب مجسٹریٹ آیاتو مجھے دوسرے افراد کیساتھ پریڈ میں شامل کیا گیا۔ پریڈ میں شامل میرانمبردو سراتھا اور میرے ساتھ ایک بوڑھا آدمی تھا۔ گواہ (حوالہ آتمارام) آیا اور اس نے اپناہاتھ میرے اوپر رکھ دیا۔

ای روز صبح و بجے جب میں حوالات میں کھانا کھار ہاتھاتوانسپکڑجوا ہرلال گواہ آتمارام کیساتھ وہاں آیا تھا۔ انسپکڑنے مجھے پینے کیلئے سگریٹ پیش کیاجو میں نے پی لیا۔ شاخت کے وقت میں نے فقط پگڑی پہنی ہوئی تھی جبکہ پریڈ میں شامل دوسرے افراد نے پگڑیاں نہیں پہنی ہوئی تھیں۔ دوسروں نے جوتے پہنے ہوئی تھیں۔ دوسروں نے جو تے پہنے ہوئے تھے جبکہ میں ننگے پاؤں تھاجب پولیس لائن میں ڈاکٹر میرامعائنہ کر رہاتھاتواس وقت انسپکڑجوا ہرلال نے مجھے کماتھا کہ میں اپنی دائمیں کہنی اور بائمیں گھٹے پرجوز خم ہیں ڈاکٹر کونہ دکھاؤں مجھے یہ دھمکی دی گئی تھی کہ اگر میں نے یہ زخم ڈاکٹر کود کھائے تو بعد میں سخت تشد دکیاجائیگا۔ جب مجھے پکڑا گیاتو ہندوؤں نے بہت مارا تھااور مجھے ایک ترازو کے کنڈے کی طرف دھکیلا گیاجس کی نوک سے میری کمنی اور گھٹے میں کیل لگنے سے نوخم آگئے تھے۔ پولیس نے بھی مجھے پچھاور زخم آگئے تھے۔ پولیس نے بھی مجھے پچھاور نشیں کہنا ہے۔

سوال = تمهاری کهنی اور گھنے پر جوزخم آئے تھے کیااس میں سے خون بہاتھا؟ جواب = جی ہاں!

سوال = جب تم کوہندوؤں نے پکڑاتو کیاتم نے قبیض شلوار پہن رکھی تھی ؟ جواب = میں نے قبیض پہن رکھی تھی۔ شلوار نہیں پہنی ہوئی تھی۔ میں نے دوسری پتلون پہنی ہوئی تھی جو پھٹ گئی تھی۔

سوال = کیاتم نے اپنے د فاع میں کوئی گواہ عدالت میں پیش کرناہے؟ جواب = نہیں

جب ملزم كوبيان برمه كرسنا يأكياتواضافه كيا جب مجسٹریٹ شناخت پریڈ کیلئے آ یاتومیں نے اس سے بہت شکایت کی لیکن کسی نے بھی میری بات کو سپیںسا۔

14--- 0---19 49

سیشن کورٹ کے قیدیوں کی رائے كراؤن بنام علم الدين مقدمه اب ختم کیاجاتا ہے۔ قیدیوں نے اپنی رائے مندرجہ ذیل دی ہے۔ ا۔ فیروز دین ....میری رائے میں گمزم پر جڑم ثابت نہیں ہو تاہے۔ ۲۔ محد مسلیم ..... میں اوپر کی رائے سے اتفاق کر تاہوں۔ س- بھلامل .....میرے خیال میں مگزم پر جُرُم ثابت ہو گیاہے۔ سى جهامت سنگھ .....میں ملزم كومجرم سمجھتا ہوں -

سيشن ججلا مور 14-0-51979

فیصله تاریخ ۲۲ مئی <u>۱۹۲۹ ئ</u>ے

بغیربیان حلفی کے ملزم کابیان علم الدين ولد طالع مند ذات تركهان عمر ١٨ سال سكنه محلّه سريانواله لاجور سوال نمبرا = کیاتم نے مورخہ ازاریل <u>۱۹۲۹ء کوبوقت دو ب</u>ح دوپیر مقتول راجیال پر قتل کرنے کی نیت ہے عدالت میں موجود جاقوے حملہ کیاتھااور کیاتم نے مقتول کی چھاتی میں ایک گراز خم لگا یاتھاجواس كى موت كاسببنا؟

سوال نمبر۲ = کیاتمهارا جائے وقوع سے فرار کے بعد تعاقب کیا گیاتھااور تم کووار دات کے فوراً بعد ودیارتن (گواہ نمبر۲) کے ٹال سے گر فقار کیا گیاتھا؟

جواب = میں سبزی منڈی کی طرف سے آرہاتھااور لکڑی کے ٹال کے نزدیک مجھے بغیروجہ کے پکڑا گیا۔

سوال نمبر ۳ = کیاتم نے گر قار کرنے والوں سے یہ نہیں کماتھا کہ تم کوئی چور نہیں ہواور تم نے راجپال کواس لئے قبل کیاتھا کہ اس نے تمہارے رسول کے بارے میں کچھ کماتھا؟
جواب = نہیں۔ میں نے صرف یہ کماتھا کہ میں چور نہیں سوال نمبر ۴ = کیایہ شلوار اور قمیض جو قبل کے بعد تمہارے جسم سے اتروائی گئی تمہاری نہیں ہے۔ جواب = یہ قمیض میری ہے اور میرے جسم سے اتروائی گئی تھی لیکن یہ شلوار میری نہیں ہے اور نہ ہی جو سے لی گئی۔

وال نمبره = كياتم نے قتل والے دن بير جاتو آتمارام (گواه نمبر١٢) كى د كان سے خريداتها؟ جواب = نهيں

سوال نمبر۲ = تمهارے خلاف میہ مقدمہ کیوں درج کیا گیا؟ جواب = میں بے گناہ ہوں اور میں نہیں سمجھ سکتاہوں کہ مجھے اس جرم کے تحت کیوں گر فقار کیا گیا

> م سوال نمبرے = کیاتم نے کچھاور کہناہے؟ جواب = کچھ نہیں۔

اےڈی ایم لاہور 1979ء۔ س۔ ۲۳

> آتمارام کادوبارہ بیان بذریعہ عدالت میں پریڈ میں شرکیک سی بھی شخص کو پہلے سے نہیں جانتاتھا۔ جرح

و کیل گواہ ہے کچھ دوسرے اہم نکات کی روشنی میں جرح کرنا چاہتا ہے لنذا میں صرف مذکورہ سوال کی روشنی میں سوال کرنے کی اجازت دوں گا۔

اس گواہ کو دوسری بار بلانے کامقصد صرف بیہ ہے کہ لالہ ملکھ راج مجسٹریٹ کے بیان کی تصدیق کرنی ہے آیا گواہ پہلے سے ان چھافراد میں سے کسی ایک کو جانتا تھا یا نہیں للذا و کیل کو صرف بیہ جان لینا چاہئے کہ گواہ کمرہ عدالت میں موجود تھا جبکہ مجسٹریٹ اپنی گواہی دے رہاتھا۔

سيشن جج

کیدار ناتھ ولد پنڈت براج لال عمر ۲۲ سال ذات بر ہمن سکنہ لاہور (مقتول کاملازم) شہادتی حلفی بیان ۔ گواہی

میں نے مقتول کی تبین سال ملازمت کی ہے۔ میں اس کی کتابوں کی د کان واقع ہپتال روڈ پر بطور کلرک ملازم تھا۔ مقتول اپنی د کان کے سامنے مکان میں رہتاتھا۔ اس کی د کان میں چار آ دمی کام کرتے تھے جن کے نام اس کابھائی سنت رام 'بھگت رام 'امرناتھ اور میں تھا۔ گذشتہ سال ۱۔ اپریل کو دو بج دوپیرمیں اندرونی بر آمدے میں بیٹھا کام کر رہاتھا جبکہ مقتول باہروا لے بر آمدے میں بیٹھا ہوااینی گدی پر کام کر رہاتھا۔ بیرونی بر آمدے کے دو دروازے ہیں!س وقت دونوں دروازے کھلے ہوئے تھے۔ میں كتابوں كے ان پارسل پر ہے لكھ رہاتھا جن كو بذريعہ ڈاك بھيجناتھا جبكہ مقتول خط لكھ رہاتھا۔ ميرامنہ باہر كی طرف تھا۔ میں نے ایک آدمی کو اندر آتے دیکھا جسنے مقتول کو چاقوسے دویا تین ضربات لگائیں۔ مقتول اور میں نے شور بلند کیا۔ میں نے مقتول کے سینے پر ایک وار کرتے ہوئے دیکھا۔ میں کھڑا ہو گیااور چند کتابیں اٹھا کر قامل پر پھینکیں۔ میرے 'مقتول اور حملہ آور کے در میان تین یا چارفٹ کا فاصلہ تھا۔ حملہ آور نے جس چاقوے حملہ کیاتھااس کوا ندر پھینکااور د کان سے باہر سڑک پر دوڑ گیا۔ میں اس کے پیچھے دوڑا۔ حملہ آور ہیبتال کی طرف جانے والی سڑک پر دوڑا۔ بھگت رام بھی اس بر آمدے میں بیٹھا ہوا تھا جس میں مقتول بیشاہواتھا۔ وہ وہاں کام کر رہاتھااس نے بھی میرے ساتھ حملہ آور کاتعاقب کیامقتول کی کتابوں کی د کان کے آگے نانک چند کپور کی د کان ہےاور دوسری طرف پر مانند کی بیپر کی د کان ہے نانک چند اور پر مانند نے جب ہماری چیخ و پکار کو سناتووہ بھی ہمارے ساتھ حملہ آور کے تعاقب میں شریک ہوگئے۔ میں حملہ آور کے تعاقب میں برابر شور مجار ہاتھا پر مانند حملہ آور کے بالکل پیچھے تھا تا کہ وہ اس کو پکڑ لے۔ حملہ آور سیتارام کے تیل کے ڈیومیں داخل ہو گیاہمارے اور اس کے در میان ایک یا دوقدم کافاصلہ تھا۔ سیتا رام مرگیا ہےاور اب اس کا کاروبار اس کابیٹاودیار تن کر رہاہے۔ ودیار تن نے جب شور سناتووہ اپنے دفتر ہے باہر آیا۔ ودیارتن نے حملہ آور کورو کااور پھراس کو پکڑلیا۔ وہ شخص جس کوہم نے پکڑاوہ ملزم عدالت میں موجود ہے ہم اس کو مقتول کی د کان پر واپس لائے بجب ہم نے ملزم کو پکڑا تواس نے کہامیں چوریا ڈاکو

نہیں ہوں بلکہ میں نے رسول کا بدلہ لے لیا ہے ۔ ہمارے پہنچنے کے چند منٹ بعد وہاں پر پولیس افسران آگئےاور ہم نے ملزم ان کے حوالہ کر دیا۔

وہ تخت پوش جس پر مقتول بیٹھا ہوا تھا وہاں پر ایک چھوٹا ساڈیسک اور کیش بکس رکھا ہوا تھا۔ وہ ہتصیار جوملزم نے استعال کیاتھاوہ کیش بکس پر بڑا ہواتھااس پر خون لگاہواتھا۔ پولیس نے چاقووہاں سے اٹھا لیامیں نے عدالت میں تین چاقود کیھے تھے اور ان میں قتل میں استعمال ہونے والے چاقو کو پیچان لیاتھا۔ اس وقت اس کی نوک ٹوٹ گئی تھی اور میں نے اس سے اس کو پہچانا ہے۔ مقتول اپنے تخت پوش کی گدی پر آخری سانس لے رہاتھا۔ پولیس افسران اس کولاک اپ لے گئے اور ان کے فوری بعد انسپکٹر جواہر لال آگیا۔ انسپکٹرنے میرابیان لیااور میں بیان ایف آئی آر تصور کیا گیا۔ میں نے اپنے بیان کو سنااور اس کو ایف آئی آر قرار دیا۔ یہ درست ہے اس پر میرے دستخط بھی ہیں۔ چاقو کی بازیابی کی فہرست میرے سامنے پولیس افسرنے بنائی اور اس پر میرے دستخط ہوئے۔ میں ان کاغذات پر اپنے دستخط کو پہچانتا ہوں۔ میں مقتول کے بائجامہ 'قیض' کوٹ اور بنیان کوبھی پہچانتا ہوں جواس نے اس وقت پہن رکھے تھے۔ مقتول کی لاش کوپوسٹ مارٹم کیلئے ہیتال لے جایا گیا۔ مقتول پر پہلے بھی دو قاتلانہ حملے پمفلٹ لکھنے کی وجہ ہے ہو چکے تھے جس کے نتیج میں پولیس گار داس کی حفاظت کیلئے لگادی گئی تھی۔ مقتول ۲۸ مارچ کوہر دوار گیا جس کی وجہ سے پولیس گار دہٹالی گئی تھی کیونکہ مقتول نے کہاتھا کہوہ واپسی پر دوبارہ گار د طلب کر لے گا۔ وہ ۱ ایریل کو واپس آیا اور گار د کیلئے کہا مگر وقوع کے روز تک پولیس گار دنہ آئی۔ ملزم میری نظروں سے اوجھل نہیں ہوا حتی کہ ہم نے اس کوود یار تن کے ٹال سے پکڑلیا۔

جرح۔ اندرونی اور بیرونی بر آمدے کے در میان دو دروازے ہیں جو بیرونی بر آمدے ہیں ہیں۔ وہ دونوں بر آمدے جن کی طرف میں نے اشارہ کیا ہے وہ حقیقت میں کمرے ہیں۔ میں جس کمرے میں بیٹھا ہوا تھا وہ ان اور کوئی نہیں تھا۔ ہوا تھا وہاں اور کوئی نہیں تھا جس کمرے میں مقتول بیٹھا ہوا تھا اس میں بھگت رام کے سوااور کوئی نہیں تھا۔ دونوں دروازے جو اندرونی بر آمدے یا کمرے کی طرف جاتے ہیں کھلے ہوئے تھے۔ میں دروازے سے تین فٹ کے فاصلہ پر تھا۔ میں جمال بیٹھا ہوا تھا وہاں سے مقتول کو دکھ سکتا تھا لیکن بھگت رام کو نہیں۔ جمال میں بیٹھا ہوا تھا اور کی کو نہیں۔ جمال میں بیٹھا ہوا تھا اور کی کو نہیں۔ دکان کے سامنے ماانے کے ترب تھڑا ہے ہیں نے طرم کو پہلی مرتبہ اس وقت دیکھا جب اس نے تھڑے پر فراد وفٹ چوڑا ہے۔ یہ لکڑی کا ہے جس پر میں نے طرم کے قدموں کی آواز کوسا۔ میں نے نظراو پر اٹھائی اور اس کو دیکھا۔ میں یہ نہیں کمہ سکتا کہ طرم نے چاتو کس طرح پکڑا ہوا تھا۔ میں نے اس کے اس کے اس کے اتفاق کے سینے یا ہوتھا۔ میں نے طرم نے اس قدر تیزی سے مقتول پر جملہ کیا کہ پہتہ ہی نہ چل سکا کہ وہ کیا کہ دہ کیا کہ وہ کیا۔ اناوقت ہی نہیں تھا کہ مقتول کی مدد کی جاتی یا مدد حاصل کی جاتی۔ میں نے ملزم کو مقتول کے سینے یا جاتے ہیں۔ اناوقت ہی نہیں تھا کہ مقتول کی مدد کی جاتی یا مدد حاصل کی جاتی۔ میں نے ملزم کو مقتول کے سینے یا

چھاتی پر دو یا تین وار کرتے ہوئے دیکھااس کے علاوہ میں نے کوئی ضربات لگاتے نہیں دیکھا۔ مقتول نے ا ہے بچاؤ کیلئے ہاتھ اوپر اٹھائے جب ملزم نے چاقو نیچے پھینک دیا پھر میں نے اس پر کتابیں پھینکیں جب ملزم مقتول پر حمله کرر ہاتھاتومیں جلّا یا "مهاشے جی کومار رہاہے" ملزم نے چاقو کیش بکس پرر کھ دیا۔ یہ کافی برا ہے کمرے کے فرش پر دوڑھی ہے۔ جہاں میں کام کر رہاتھاوہاں سے پچھے کتابیں اٹھائیں میں اور ملزم تبھی بھی بر آمدے یاباہر کے کمرے میں اکٹھے نہیں ہوئے تھے۔ جب میں ملزم کے تعاقب میں بھاگ رہاتھاتو میں متواتر چلار ہاتھا کہ "مهاشے جی کومار کر بھاگ گیاہے" مجھے یاد نہیں کہ اس کے علاوہ اور کچھ میں نے کہا۔ یر مانند ہم چاروں تعاقب کرنے والوں میں سب سے آگے تھا۔ میں سب سے آگے تھا مگر پر مانند میرے آ کے ہو گیاجب ملزم ٹال میں داخل ہو گیاتواس وقت ملزم میرے سے دوقدم آگے تھا۔ پر مانند ٹال کے پچھلے دروازے سے داخل ہواتھا۔ میں ملزم کے اس قدر قریب تھا کہ میں اس کوچھو سکتاتھا۔جمال پر ہم نے اس کاتعاقب کیاہے وہاں ایک سڑک ہے جو ہر ہموساج مندر کو جاتی ہے۔ یہ سڑک ایک دوسری سڑک سے جا کر ملتی ہے۔ یہ سڑک ۱۰۰ یا ۵۰ اقدم ہی ہوگی۔ یہ شارع عام ہے۔ اس وقت ہیپتال روڈیاوہ سڑک جو برہمومندر کیطرف جاتی ہے اس زیادہ ٹریفک نہیں تھی جب میں ملزم کے پیچھے بھا گاتومیں نے مقتول کو گرتے ہوئے دیکھا۔ جب میں ملزم کیساتھ واپس د کان پر آیاتومقتول گراہواتھامیں نے مقتول کی آواز " ہائے" صرف ایک د فعہ سنی اس سے زیادہ میں نے اس کی آواز کو نہیں سنا۔ ملزم نے ان الفاظ کو دوبارہ دہرا یا جن کامیں نے اوپر ذکر کیاہے۔ جب ہم اس کو مقتول کی د کان پر لیکر آئے۔ ملزم نے ان الفاظ کو کئی دفعہ استعال کیا مگر خصوصا دو جگهوں پرایک دفعه اس وقت جب ہم نے اس کو پکڑااور دوسری دفعه اس وقت جب ہم اس کو مقتول کی و کان برلائے۔ ملزم نے کسی سوال کے جواب میں بیا نہیں کہاتھا۔ ملزم نے کھڑے ہوئے لوگوں کو پیر بھی نہمیں بتایا کہ وہ کیوں دوڑ گیاتھا۔ ملزم کوٹال کے دروازے سے تمین یا چار ف کے فاصلہ سے پکڑا گیاتھا۔ اس ٹال کے گیٹ ہیں لیکن بیاس وقت کھلے ہوئے تھے۔ جمال سے ملزم کو پکڑا گیاتھااس کوہم سڑک پرہے دیکھ سکتے ہیں۔ پولیس نے مجھ سے نہیں پوچھاتھا کہ آیامزم نے پچھ کہاتھا۔ میں نے اس کاذکر نہیں کیا جو ملزم نے گر فتاری کے وقت کہاتھا۔ پولیس نے مجھ سے کچھ نہیں پوچھاتھا میں نے جو ضروری سمجھاوہ بتادیا۔ میں نے کومیٹنگ مجسٹریٹ کے سامنے اس کاذکر نہیں کیاتھاجو ملزم نے گر فتاری کےوفت کیے تھے۔ میں ملزم کو پہلے سے شیں جانتا ہوں۔ پولیس گار د د کان سے باہراو قات کار کے دوران ( ۹ بجے صبح نا۵ بجے شام ) تک موجو در ہتی تھی۔ میں نے اس کو ضروری نہیں سمجھا کہ پولیس کو اطلاع كرتاكه جب ميں اپنابيان دے رہاتھا بھگت رام د كان ميں موجود تھا۔

مائیکورٹ (عدالت سے)

میں نقشہ ای ایکس ہے / بی دیکھتا ہوں مقتول اس جگہ بیٹھا ہوا تھاجو نقشہ میں دکھائی گئی ہے میں

پوائٹ نمبر اپر کام کر رہاتھااور بھگت رام پوائٹ نمبر ۳پر کام کر رہاتھا۔ جب ہم نے اس کو گر فقار کیاوہاں کوئی نہیں آیا۔ میں وزیر چندنامی کسی شخص کو نہیں جانتا۔

سیشن جج ۲۹۔ ۵۔ ۱۵

گواه نمبر ۳

نام بھگت رام ولد بگر مل عمر ۲۵ سال ذات کھتری سکنہ لاہور مد مقتل کلمان م

میں مقتول کا آٹھ سال منٹی رہاہوں۔ مقتول کی کتابوں کی دکان تھی الرپیل کو دو بجے دن میں اپنے مالک کی دکان میں کام کر رہاتھا اور میرے ساتھ کیلا ناتھ (گواہ نمبر۲) بھی کام میں مھروف تھا۔ کیلا ناتھ اندر کے کمرے میں تھا جبکہ میں بیرونی کمرے میں تھا۔ مقتول اپنی گدی پر مجھ سے آٹھ یانوفٹ کے فاصلہ پر بیٹھا ہوا تھا۔ میں سیڑھی پر کھڑا ہوا کتابیں تر تیب ہے رکھ رہاتھا۔ مقتول لکھ رہاتھا جبکہ کیلا ناتھ پارسل بنارہاتھا۔ میں نقشہ دیکھا ہوں۔ مقتول نقشہ میں دکھائی جانے والی جگہ نمبر اپر بیٹھا ہواتھا جبکہ میں نقشہ میں دکھائی جانے والی جگہ نمبر ۱۳ اور کیلا ناتھ نمبر ۱۳ جگہ پر بیٹھا ہواتھا۔ تخت پوش یاوہ گدی جس پر مقتول بیٹھا ہواتھا ذمین سے چارا نچ بلند تھی۔ تخت پوش ملحقہ دروازے کیساتھ تھا ہو کمرے یابر آمدے کی مقتول بیٹھا ہواتھا ذمین سے چارا نچ بلند تھی۔ تخت پوش ملحقہ دروازے کیساتھ تھا ہو کمرے یابر آمدے کی مقتول بیٹھا ہواتھا و میں سیڑھی پر کھڑا ہوا کتابیں تر تیب سے رکھ رہاتھا تو میں نے اپنی مالک کی آواز سی تعمل کی تجد تملہ آور درکان سے بہر سرک پر دوڑا جس کے تعالی میں جاتھ اور پر کتابیں ماریں۔ تعالی ساس کو بعد حملہ آور درکان سے باہر سرک پر دوڑا جس کے تعالی ایک تھا تو رہیں سیڑھی سے نے اور کر دوڑا جس کے تعالی ایک تھا تو رہیں سیڑھی ہے تو تھا تو رہیں سیڑھی سے نے تھا تو رہیں سیڑھی سے نے تو تو تھا تو رہیں سیڑھی سے نے تھا تو رہیں سیٹر تھی سی کیلر ناتھ اور میں سیڑھی سے نے تیاتر کر دوڑا ہوں۔

بعد میں نائک چنداور پرمانند بھی ہمارے ساتھ شامل ہوگئے۔ حملہ آور ہپتال کی طرف دوڑا۔
ہمارے اوراس کے در میان بمشکل تعاقب میں ایک قدم کافاصلہ تھا۔ ہم اس کو چھو کتے تھے لیکن ہم نے
اس کو نہیں پکڑا۔ پرمانند آگے دوڑا تاکہ ہم اس کو پکڑلیں۔ اسی اثناء میں حملہ آور ودیار تن کے ٹال میں
داخل ہو گیا۔ جب حملہ آوراس ٹال کے گیٹ میں داخل ہواودیار تن باہر آیا اور حملہ آور کو پکڑلیا۔ ہم
چار تعاقب کرنے والوں میں ودیار تن بھی شامل ہو گیا۔ حملہ آور علم الدین ملزم تھا جو عدالت میں ہے ملزم
کی بھی ہماری آنکھوں سے اوجھل نہیں ہوااس وقت سے لے کر جب اس نے قتل کیااور پکڑا گیا۔ ملزم
نے بھاگنے کی کوشش کی لیکن ہم تعداد میں زیادہ اور اس سے طاقتور تھے۔ جب ہم ملزم کو پکڑ چکے تھے وہ

برابریمی کہتارہا کہ وہ چوریاڈاکو نہیں ہے بلکہ اس نے رسول گابدلہ لے لیا ہے۔ یہ الفاظ وہ مقتول کی دکان پر پہنچ گئے۔ وہاں پر پولیس آگئ اور ہم نے بر پکڑے جانے کے بعد واپسی پر بھی کہتارہا۔ جلد ہی ہم دکان پر پہنچ گئے۔ وہاں پر پولیس آگئ اور ہم نے اس کو پولیس کے حوالے کر دیا جب میں دکان پر واپس آیا تو میں نے دیکھامقتول آخری سانس اس تخت پوش یا گدی جس پر بیٹھا ہواتھا اور ان کے در میان چاتو پڑا ہواتھا اور ان کے در میان چاتو پڑا ہواتھا اور ان کے در میان دی تھی بلس پڑا ہواتھا اور ان کے در میان دی تھی جب پولیس نے چاتو تو تعدالت میں شناخت کیا ہے۔ چاتو کی نوک ٹوٹی ہوئی ہے اور یہ اس وقت دیکھائی دی تھی جب پولیس نے چاتو تو تعدالیا۔ مقتول کے ہردوار جانے سے پہلے پولیس گار دہ متعین ہردار جانے سے پہلے پولیس گار دہ وہی تھی لیکن اس کی واپسی پر اس وقوعہ کے روز تک پولیس گار دہ عین نہیں کی گئی۔ ملزم کو جب پولیس کے گئی توسب انسپکڑ جلال دین وہاں پر آیا۔ اس نے میرااور دوسرے ناواد برجرے کی۔ مقتول کی لاش کو پوسٹ مارٹم کیلئے ہپتال بھیج دیا گیا۔

ملزم کے وکیل کی طرف سے میں اُس بیان کوجو گواہ نے پولیس کے سامنے دیا ہے اس کی ایک قیمتاً کا پی ملزم کومہیا کی گئی ہے۔

میں نے مقتول کی صرف ایک ہی دفعہ آواز سی تھی جن الفاظ کامیں نے اوپر ذکر کیا ہے۔ مجھے اس
کے بارے میں یاوہ الفاظ جو میں نے استعال کئے ہیں کوئی شک نہیں ہے۔ وہ سٹر ھی جس پر میں کھڑا ہوا
تھاوہ دونوں کمروں کی دیوار کیساتھ لگی ہوئی تھی اور میری کمرسڑک کی طرف تھی۔ میں سٹر ھی کے ساتویں
ڈنڈے پر کھڑا ہوا تھا جبکہ اس کے کل بارہ ڈنڈے ہیں۔ حملہ آور نے مقتول کی گر دن کو اپنے بائیں ہاتھ سے
بکڑا ہوا تھا اور دائیں ہاتھ میں چاقو تھا۔ میں نے چاقو کو مقتول کے زخم میں دیکھا جو ملزم نے لگا یا تھا۔ میں
ضربات لگاتے ہوئے نہیں دیکھا۔ میں نے ملزم کو چاقو باہر نکا لتے اور گدی پر پھینکتے ہوئے دیکھا۔

ہیں نے مقول اور حملہ آور کے در میان بچاؤ کرنے کیلئے کوشش کو نہیں دیکھا۔ ملزم مقول پر جھکاہوا تھا مقول کے ہاتھ اس کے سامنے تھے اور وہ ملزم کو پکڑے ہوئے نہیں تھا۔ اس کا ایک ہاتھ اوپراٹھاہوا تھا جبکہ دو سرا نیچے تھا۔ جب ملزم دکان میں تھاتوا س نے پچھ نہیں کہاتھا۔ جب میں سٹر ھی پر کھڑا ہوا تھاتو ملزم کی کمر میری طرف تھا۔ جب میں سٹر ھی پر کھڑا ہوا تھاتو ملزم کی کمر میری طرف تھی مقتول کا چرہ میری اور حملہ آور کی طرف تھا۔ میں یہ نہیں کہ سکتا کہ جو کتا ہیں میں نے ملزم کو ماری تھیں وہ اس کو گئی تھیں یا نہیں۔ آیا ملزم میرے اور مقتول کے در میان تھا۔ ہو سکتا ہے کہ کتابیں ملزم کو گئی ہوں۔ یہ بنڈل تھر بیاہ ۲ کتابوں پر مشتمل تھا۔ یہ بنڈل مضبوطی سے بندھا ہوا تھا جب یہ بنڈل ملزم کی کمر پر لگاتو وہ گرا۔ میں نے کوئی اور اس کے علاوہ کتابیں نہیں پھینکیں۔ ان کتابوں کاوزن دو یاڈھائی سرتھا۔ جب بنڈل کھلاتو کتابیں بھر گئیں۔ اس طرح پچھ کتابیں سٹوس کوئی بنڈل نہیں تھا میں یا دویا تین بندھی ہوئی کتابیں تھیں کوئی بنڈل نہیں تھا میں خواس کو بھی ملزم پر پچھ کتابیں بھی تھیں کوئی بنڈل نہیں تھا میں خواس کو بھی ملزم پر پچھ کتابیں بھی تھیا۔ یہ دویا تین بندھی ہوئی کتابیں تھیں کوئی بنڈل نہیں تھا میں خواس کو بھی ملزم پر پچھ کتابیں بھی تھیں ایک دفعہ مارتے ہوئے دیکھا۔ یہلے میں نے کتابیں مارتے دیکھا بعد میں مقتول کی آواز

کوسنا۔ میں نے کیلا ناتھ کے کتابیں مار نے کے بعد اپنا کتابوں کا بنڈل ملزم کو ماراتھا۔ جواس کولگا اور اس نے اپنا چاتو پھینک دیا۔ ملزم پوری رفتار سے دوڑ رہاتھا۔ ہم ملزم کو نہیں پکڑ سکتے تھے کیونکہ وہ آگے تیز ہماگ رہاتھا۔ پرمانند کی کوکان مقتول کی گوکان سے قریب ہے۔ پرمانند بھی ہمارے ساتھ تعاقب میں شامل ہو گیا اور ہم برہمو ساج کی طرف جا آہے اور ہو گیا اور ہم برہمو ساج کی طرف جا آہے اور اس نے ایسانی کیا۔ ہمارے سوااس وقت اس روڈ پر کوئی اور نہیں تھا۔ وہاں پر دوسری دکانیں بھی اس وقت کھلی ہوئی تھیں۔ میں ان دکانوں سے کسی دوسرے آدمی کو آتا نہیں دیکھا۔ ملزم نے فرار ہونے کی ہوئی تھیں۔ میں ان دکانوں سے کسی دوسرے آدمی کو آتا نہیں دیکھا۔ ملزم نے فرار ہونے کی ہوئی اور پکڑے جانے پر ملزم نے از کود کہا کہ اس نے انگیلارسول "کھنے والے سے بدلہ لے لیا ہے۔ ہوئی اور پکڑے جانے پر ملزم نے از کود کہا کہ اس نے علاوہ اس نے کوئی اور الفاظ استعال نہیں کئے تھے۔ میری یا دمعمولی ہے۔ ملزم نے بیا کہ ماتھا کہ وہ چور نہیں ہے اور جب اسے ہتھکڑی لگائی گئی تواس نے کہاتھا کہ یہ میرے لئے سونے کی چوڑیاں ہیں۔

سبانسپٹرنے میرابیان کو کان میں لیاجب میرابیان لیاجار ہاتھاتو وہاں پر کیڈرناتھ 'پرمانند'نانگ چند وغیرہ بھی موجود تھے۔ مجھے دوسرے لوگوں کے نام یاد نہیں ہیں اور نہ ہی میں ان کے نام جانتا ہوں۔ مقتول کے چبرے کارخ مشرق کی طرف تھا۔ میری کمر مشرق کی طرف تھی کیونکہ کو کان کارُخ بھی اسی طرف ہے۔ مقتول مجھ سے جنوب کی طرف تھا۔ کیڈرناتھ کا کام پارسل بنانا اور ان پر پہتہ لکھنا ہے۔ میں نہیں جانتا کہ کیڈرناتھ اس وقت کیا کر رہاتھا۔ جب میں نے اس کو پہلے دیکھاتھاتو وہ لکھ رہاتھا۔ سب انسپٹرنے وہی کچھ لکھاجو میں نے بیان کیا۔ میں نے اس کے لکھے کو نہیں پڑھا۔

سے درست نہیں ہے کہ میں نے اپنے بیان میں پولیس کے سامنے کہ اتھا کہ راجپال مغرب کی طرف منہ کئے میری طرف بیٹھا ہوا تھا اور کیلا ناتھ اس کے نزدیک بیٹھا کتابیں ترتیب سے لگار ہاتھا۔ بید میں نے نہیں کہ اتھا اور نہ ہی ہے درست ہے کہ میں دکان کے اندر بیٹھا ہوا تھا۔ میں نے پولیس کو ہی کچھ بتا یا تھا جو کہ کچھا اس وقت عدالت میں بتایا ہے نام لیتے ہوئے کہ میں سیڑھی پر کھڑا ہوا تھا۔ بید درست نہیں ہے جو کہ میں نے بیان میں پولیس کے سامنے ریکارڈ کرایا کہ میں نے ملزم کولینے ناقط میں ایک لمبا بچا تو لئے ہوئے دیکھا اور مقتول پر حملہ کرتے ہوئے بھی دیکھا۔ بید درست نہیں ہے جو میں نے پولیس کے سامنے کہا کہ میں دیکھا تھا تھا تھا تھا ہوگا کہ میں خواتی سے منازم کو مقتول کے سینے میں چاقو گھونیتے دیکھا۔ جب میں نے دکان چھوڑی اس وقت مقتول گر خاتھا یہ درست نہیں ہے کہ میں نے اور کیلا ناتھ نے کچھ کتابیں ملزم کو ماریں نیکن اس نے چاقو مقتول کے سینے میں پوست کر دیا تھا۔

سیش جج ۱۹۲۹ء - ۵ - ۱۸

گواه نمبر سم

نام نانک چندولدایل بوٹامل ذات کھتری سکنه ہپتال روڈلا ہور میشیر کلاتھ مرچنٹ ہے

میری د کان مقتول کی د کان سے انار کلی کی طرف ہے اِس کے در میان ایک گلی اور درزی کی د کان ہے۔ میں یہ نہیں بتاسکتا کہ میری و کان کارخ اس کے دروازے کی طرف ہے آیامشرق 'مغرب 'شال یا جنوب۔ ازاپریل کومیں اپنی د کان کے تھڑے پر بیٹھا ہوا تھا۔ دو بجے دوپیر کے قریب میں نے راجیال کی د کان سے سنا کہ "مار گیامار گیا" میں نے ایک شخص کوراجیال کی د کان سے ہپتال کی طرف دوڑتے ہوئے دیکھا۔ میں نے راجپال کے دونوں ملازم کیار ناتھ اور بھگت رام کواس کے پیچھے بھاگتے ہوئے دیکھا۔ میں بھی اس کے پیچھے دوڑا۔ پر مانند جس کی د کان میری د کان سے دوسری طرف ہےوہ بھی تعاقب كرنے والول ميں شامل ہو گياجس آدى كاہم تعاقب كررہے تھےوہ ہم سے پانچ يا چھ قدم آگے تھا۔ جس آدمی کاہم تعاقب کررہے تھےوہ سیتارام کے ٹال میں گھس گیا۔ سیتارام مر گیاہے اب اس کے لڑکے ودیار تن اور پر کاش چندراس کا کار وبار سنبھالے ہوئے ہیں جِبوہ آدمی ٹال میں داخل ہوا توودیار تن نے اس کو پکڑلیا۔ ہم بھی وہاں پہنچ گئے اور میں نے اس شخص کو وہاں دیکھاجو اس وقت عدالت بیں بطور ملزم کھڑا ہے۔ جس شخص کاہم تعاقب کر رہے تھےوہ پکڑے جانے تک میری نظروں سے اوجھل نہیں ہواتھا۔ مجھے پتہ چلا کہ ملزم نے راجپال کو قتل کر دیاتھا پھر ہم ملزم کو مقتول کی د کان پر لائے جہاں پر اس نے کہامقتول میراد عمن نہیں تھابلکہ میرے رسول کادعمن تھااور اس نے بدلہ لے لیاہے۔ ہمارے د کان پر پہنچنے کے تھوڑی دیر بعد پولیس آگئی اور ہم نے اس کو پولیس کے حوالے کر دیا۔ میں نے مقتول کو اس کی گدی پر مرا ہوا دیکھا۔ میں نے ایک زخم اس کے دل میں دیکھا۔ اس کے کپڑے خون میں بھرے ہوئے تھے میں نے گدی کے نیچے پڑے ہوئے ڈلیک پر چاقو پڑا ہوا دیکھا۔ میں نے عدالت میں تین چاقو دیکھے اور ان میں ہے وہ چاتو پہچان کیا جو میں نے مقتول کی دکان پر دیکھاتھا۔ میں نے اُس کی نوک ٹوٹنے کی بناپر پہچانا۔ پولیس نے چاقواہے قبضہ میں لے لیاس کی لاش کو پوسٹ مارٹم کیلئے ہیتال بھیج دیا گیا۔ بہت سے پولیس افسران و كان ير آ كايك سب انسكر في ميرابيان ليا- مين اس كانام نهين جانتا-

-Z.Z.

جب میں نے ملزم کو دیکھاوہ تیز بھاگ رہاتھا۔ میں بھی تیز بھاگنے کی کوشش کی لیکن اس کی طرح تیز نہ بھاگ سکا۔ ہمارے در میان فاصلہ ایک جیسارہا۔ دوسرے تین تعاقب کرنے والے مجھ سے آگے تھے۔

جب ملزم لکڑی کے ٹال میں داخل ہوا۔ اس وقت میں اس سے پانچ یا چھ قدم کے فاصلہ پر تھا۔ دوسرے تین تعاقب کرنے والے ملزم کیساتھ ہی ٹال میں داخل ہوئے میں نے ودیارتن کوملزم کو پکڑے ہوئے دیکھا۔ اس نے ملزم کواکیلے پکڑا۔ دوسرے بہت سے لوگ وہاں جمع ہو گئے اگر چہ ملزم نے فرار ہونے کی کوشش کی مگروہ ایبانہ کر سکا۔ تقریبادس ما پندرہ آدمی جمع ہو گئے تھے۔ بیدا شخاص بھی اس طرف سے آئے تھے جدھرہے ہم آئے تھے۔ وہاں پر کوئی پولیس آفیسر نہیں آیا۔ ملزمےجوالفاظ کیے ان کامیں نے اوپر ذکر کیاہے۔ اس نے مقتول کی د کان کے تھڑے پر کھے تھے۔ میٹے کیدار ناتھ اور بھگت رام کے الفاظ سے تھے کہ " مار گیا 'راجیال کومار گیا " ان الفاظ کو سننے کے بعد میں اپنی دکان کے اندر سے باہر آیا۔ میں نے بہت ہے زخم دیکھے تھے۔ میں نے بہت زیادہ نون بینے کی وجہ سے ان زخموں کا ندازہ لگا یاتھا۔ میں نے ملزم کومقتول کی د کان ہے باہر آتے ہوئے دیکھاتھا۔ میری توجہ اس طرف شور ہونے کی وجہ سے گئی تھی۔ میری و کان اور مقتول کی د کان جہاں ہے ملزم بھاگ رہاتھا کافاصلہ پندرہ یا ہیں قدم کاتھا۔ میں اپنی د کان پر اکیلا تھااس وقت ہپتال روڈ کی تمام د کانیں تھلی ہوئی تھیں۔ ملزم کو بھاگتے اور واپس اس کو پکڑ مسمر مقتول کی و كان ميں لانے كيلئے جاريا يانچ منك كاوقت گزراہو گا۔ ہمارے د كان پر پہنچتے ہى يوليس آگئی تھى - اس وقت پولیس نہیں آئی تھی جب ملزم نےوہ الفاظ کے تھے جن کامیں نے اوپر ذکر کیاہے۔ جہاں تک مجھے یاد ہے میرا بیان دوسروں کے بعد لیا گیا تھا۔ دوسرے لوگوں کا بیان میری موجودگی میں لیا گیا تھا۔ یہ بیانات مقتول کی د کان میں لئے گئے تھے اس مقدمہ میں صرف گواہوں کے بیانات پولیس نے لئے تھے۔ میں نے ملزم سے کوئی سوال نہیں کیا تھااور نہ ہی میری موجود گی میں کسی دوسرے شخص نے اس سے کوئی سوال کیا پاسناتھا۔ میں وزیر چند کو جانتا ہوں۔ میں نے اس کو د کان پر دیکھالیکن میں نے اس کو وہاں آتے ہوئے نہیں دیکھا۔ میں نےاس کواس وقت مقتول کی د کان پر دیکھاتھاجب ہم ملزم کو ٹال سے پکڑ کر لائے تھے۔ میں نے اس سے کوئی بات نہیں کی۔

آر.او.ك.بى

سیش جج ۱۹۲۹ء - ۵ - ۱۹۲

گواه نمبر ۵

پرمانندولد کیدار ناتھ عمر ۳۳ سال ذات کھتری سکنه ہپتال روڈ لا ہور پیشہ ۔ بیپر مرچنٹ

میری د کان انار کلی کی طرف سے مقتول کی د کان سے چوتھی د کان ہے۔ ۲ راپریل کو دو بجے دو پسر میں ا بنی د کان کے تھڑے پر جیٹھا ہوا تھا بیس نے کیدار ناتھ کی آواز سنی جو کہہ رہاتھا '' مار گیا' مار گیا بکڑو بکڑو '' اوراس کوایک آ دمی کے پیچھے دوڑتے ہوئے دیکھا (تب کہتاہے) جب میں نے کیدار ناتھ کی چیخ ویکار سی میں نے ایک آ دمی کو مقتول کی د کان ہے باہر دوڑتے دیکھااور کیدار ناتھ اس کے پیچھے تھا۔ بھگت رام بھی اس کے پیچھے بھاگ رہاتھامیں اور نانک چند بھی اس کے تعاقب کرنے میں شامل ہو گئے۔ وہ شخص ہپتال کی طرف بھاگا میں اس شخص کے آ گے بھا گا تا کہ ہم اس کو پکڑلیں۔ وہ سیتارام کے ٹال میں دوڑا ۔جمال یرود پارتن اور پر کاش چندر نے اس کو پکڑ لیا۔ ہم چاروں جو اس کا تعاقب کر رہے تھے وہاں پہنچ گئے اور اس کو پکڑلیا۔ جس آ دمی کاہم تعاقب کر رہے تے وہ ملزم عدالت میں موجود ہے ۔ جب ملزم کو پکڑا تو کیدار ناتھ نے کہا کہ اس نے راجیال کو مار دیاہے جب ہم نے ملزم کو پکڑا تواس نے کہا کہ راجیال نے رسول کی شان میں گتاخی کی تھی اور میں نے اس کا بدلہ لے لیا ہے۔ پھر ہم ملزم کو مقتول کی د کان پر لائے میں نے مقتول کواس کی د کان میں گدی پر مراہوا دیکھا۔ اس کے کپڑے خون میں بھرے ہوئے تھے اور میں نے اس کی چھاتی میں ایک زخم دیکھا۔ ڈیسک اور کیش بکس کے در میان چاقویڑا ہوا تھاجو خون سے بھرا ہوا تھا۔ اس چافو کومیں نے عدالت میں پہچان لیا کیونکہ اس کی نوک ٹوٹی ہوئی تھی۔ جلد ہی وہاں پولیس آگئی اور اس کو پولیس کے حوالے کر دیا۔ دوسرے پولیس افسران بعدمیں آئے۔ میرابیان بھی ای وقت لیا گیا۔

جب میں نے پہلی دفعہ کیدار ناتھ کو دیکھاتو میری توجہ اس کی چیخ و پکار کی طرف گئی۔ وہ اپنی دکان کے تھڑے سے اُتررہاتھا اور ملزم اس سے دوقدم آگے تھاجب کیدار ناتھ نے ہمیں بتایا کہ ملزم نے مقتول کو جان سے مار دیا ہے تو پھر میں " مار گیامار گیا" کامطلب سمجھ گیا۔ مجھے یاد نہیں کہ جب ہم نے ملزم کو پکڑا ور سرے اوگ بھی جمع ہو گئے تھے۔ جب ملزم کو پکڑا گیاتو کسی نے اس سے کوئی سوال نہیں کیا اور نہ ہی چھے بوچھاتھا۔ اس نے ذرکورہ الفاظا پی مرضی سے کھے تھے۔ یہ کسی سوال کے جواب میں نہیں کھے تھے۔ بہ ہم ملزم کو مقتول کی دکان پرلائے تو وہاں بہت سے اوگ جمع ہو گئے تھے۔ میں اس مقدمہ میں کسی گواہ وزیر چند کو نہیں جانتا جب ہم ملزم کو مقتول کی دکان پرلائے تو وہاں بہت سے آدمی جمع ہو گئے مگر پولیس نے وزیر چند کو نہیں جانتا جب ہم ملزم کو مقتول کی دکان پرلائے تو وہاں بہت سے آدمی جمع ہو گئے مگر پولیس نے

ان کود کان کے اندر داخل ہونے کی اجازت نہ دی۔ میں نے مقول کواپی دکان کی گدی پر مراہواد یکھاتھا۔
میں دکان کے اندر نہیں گیا۔ جب ہم ملزم کود کان پرلائے تو ہاں ایک بڑا ہجوم لوگوں کاتھا۔ یکھ کتابیں سڑک پر بڑی تھیں جن کواٹھا کر دکان کے اندر لائے۔ یہ کتابیں لوگوں کے بیروں میں پڑی تھیں۔ جب میں واپس ہوا تو دکان میں ایک یا دو آ دمی تھے جب میں نے مقول کو گدی پر مردہ دیکھاتو میرے اور مقول کے در میان کوئی شخص کھڑا نہیں تھا۔ میں نے چاقو اس وقت دیکھاجب مقول گدی پر مردہ پڑا تھا۔ میں چاقو تھڑے پر پڑا ہوا دیکھا تھا۔ میں نے چاقو اس وقت دیکھاجب مقول گدی پر مردہ پڑا تھا۔ میں دوسرے گوا ہوں کا بیان میرے سامنے نہیں لیا گیا اور نہ ہی میں نے سنا۔ مجھے یا د نہیں جب میں نے کیدار دوسرے گوا ہوں کا بیان میرے سامنے نہیں لیا گیا اور نہ ہی میں نے سنا۔ مجھے یا د نہیں جب میں ان کا کہ میرا ملازم وہاں تھا یا نہیں۔ ہوسکتا ہے میری دکان پر کوئی دوسرا شخص موجود تھا۔ میں نہیں کہ سکتا کہ میرا ملازم وہاں تھا یا نہیں۔ ہوسکتا ہے میری دکان پر کوئی دوسرا شخص موجود تھا۔ میں نہیں کہ سکتا کہ میرا ملازم وہاں تھا یا نہیں۔ ہوسکتا ہے میری دکان پر کوئی دوسرا شخص موجود تھا۔ میں نہیں کہ سکتا کہ میرا ملازم وہاں تھا یا نہیں۔ ہوسکتا ہے میری دکان پر کوئی دوسرا شخص موجود تھا۔ میں نہیں کہ سکتا کہ میرا ملازم وہاں تھیں۔ نہیں۔ ہوسکتا ہے میری دکان پر کچھ گا کہ ہوں جو وہاں سے ہوسکتا ہے دوڑ گئے ہوں۔

دوبارہ جرح ہجوم سڑک پر ہاہر جمع ہو گیاتھا

سیش ج ۲۹۔ ۵۔ ۱۴

## گواه نمبر ۲

وديارتن ولدسيتارام عمر ٢٣ سال قوم آرياسكنه لا مور بيشه ايند هن فروش

میری ایند هن کی د کان ہے جو مقتول را جیال کی د کان سے دوسوفٹ کے فاصلہ پر ہے۔ میری د کان مقتول کی د کان سے مخالف سمت ہیتال روڑ پر ہے ہیں وہاں رہتا بھی ہوں گذشتہ را پریل کو دو بجے دو پسر میں اپنے دفتر ہیں بیشا ہوا تھا جو بیر سے تکڑی ٹال کے سامنے ہے۔ ٹال میں دا فلہ کیلئے ایک طرف سے کھلا ہے ہم رات کو اسے ایک کھڑ کا سے بند کرتے ہیں۔ جب میں وقوعہ کے روز اپنی د کان میں بیشا ہوا تھا تو میں نے شور سنا ''کیڑؤ کیڑؤ کار گیا ار گیا '' یہ شور مقتول کی د کان کی طرف سے آ رہا تھا۔ میرے د فتر کے دو دروازے اور دو کھڑکیاں ہیں آیک دروازے اور کھڑکی سڑک کی طرف تھلتی ہے جبکہ دوسرا دروازہ اور کھڑکی ٹال میں تھلتی ہے۔ وقوع کے روز دو دروازے اور کھڑکیاں تھلی ہوئی تھیں شور سننے اور کھلے ہوئے دروازے میں سے سڑک پر دیکھنے سے میں نے ایک آ دمی کو سرخ دھاری والی قبیض پہنے دوڑتے دیکھا جس کے تعاقب میں آٹھ یادس آ دمی تھے جس آ دمی کا تعاقب کیا جارہا تھا وہ میر سے ٹال کی طرف آ رہا تھا۔ تب کا ل میں کھلنے والے دفتر کے دروازے سے اندر داخل ہوا اور تعاقب کرنے والے آ دمی کو کیڑلیا۔ تعاقب ٹال میں کھلنے والے دفتر کے دروازے سے اندر داخل ہوا اور تعاقب کرنے والے آ دمی کو کیڑلیا۔ تعاقب ٹال میں کھلنے والے دفتر کے دروازے سے اندر داخل ہوا اور تعاقب کرنے والے آ دمی کو کیڑلیا۔ تعاقب ٹال میں کھلنے والے دفتر کے دروازے سے اندر داخل ہوا اور تعاقب کرنے والے آ دمی کو کیڑلیا۔ تعاقب ٹال میں کھلنے والے دفتر کے دروازے سے اندر داخل ہوا اور تعاقب کرنے والے آ دمی کو کیڑلیا۔ تعاقب

کرنے والوں کے پہنچنے پراس آدمی کوہم نے قابو کرلیا۔ اس آدمی نے اپنے آپ کوچھڑانے کی کوشش کی وہ محفی جس کوہیں نے پڑا تھا۔ ملزم علم الدین عدالت ہیں موجود تھے۔ تعاقب کرنے والوں میں کیلا ان تھ 'جھٹ رام ' پرمانداور نانک چند تھے جن کو ہیں پہلے سے جانتا ہوں۔ میں وہاں پر جمع ہونے والے آدمیوں کے نام نہیں جانتا ان کو پہچان سکتا ہوں جب میں نے ملزم کو پڑا تواس نے پہلے کہا '' مجھے جانے دو ' میں نے کچھ نہیں گیا۔ میں نے رسول ' کا بدلہ لیا ہے '' میں اور دوسرے لوگ پھر ملزم کو مقتول کی دکان پر لے آئے جب ہم ملزم کو مقتول کی دکان پر لارہے تھے تو ملزم متواتر کہ رہا تھا کہ میں کوئی چوریا ڈاکو نہیں ہوں بلکہ میں نے رسول ' کا بدلہ لیا ہے۔ پولیس بھی اسی وقت دکان پر پہنچ گئی اور ہم نے اس کو پوڑیاں ہیں ہے حوالہ کر دیا جس وقت پولیس نے اس کو ہتھڑی کی طرف لے گئی۔ میں نے مقتول کو دکان میں پڑے ہوئے وڑی اور اس سے جس نے مقتول کو دکان میں پڑے ہوئے دیکھالیں کے کپڑے خون میں بھرے ہوئے تھے اور اس کے جسم سے خون بہدرہا تھا۔ مقتول تحت پوش پر براہوا تھا جمال پر ڈیسک اور کیش بٹس رکھا ہوا تھا۔ چاقو کی نوک بھی ٹوٹی ہوئی تھی۔ چاقو کو میں نے عدالت میں شاخت کیا ہے۔ پولیس نے چاقو ہو میں نے وقت و میں ہے ایک فہرست بنائی جس پر میں نے وقو ہو اپنے قبضہ میں لے لیا۔ اس کی فہرست بنائی جس پر میں نے دخط کے۔ میں اندت کیا ہے۔ پولیس نے چاقو ہو اپنے قبضہ میں لے لیا۔ اس کی فہرست بنائی جس پر میں نے دھؤ کے۔ وی لیس افران بعیں ہے۔ ایک فہرست بنائی جس پر میں نے دھؤ کو میں نے واقو ہو میں نے واقو ہو سے تو نے میں ان نے میں ان ان میں ہیں آئے اور ان میں سے ایک نے میرا بیان لیا۔

-22

( ملزم کے و کیل کے کہنے پر گواہ کے بیان کی کاپی جواس نے پولیس کو دیاتھا حوالے کی جاتی

( \_

تھے جب میں نے اس کو پکڑا تھا مجھے یہ یاد نہیں ہے کہ میں نے پولیس کے سامنے یہ کہاہو کہ ملزم نے اپنانام علم الدین ترکھان کہا ہوا ور کہا کہ میں چور نہیں ہوں اور اس نے مقتول کو قتل کرنے کے بعدر سول گا بدلہ لے لیاہے۔ اگر میں نے ایسا کہا ہے تو یہ درست ہے (گواہ نے یہ کہاہے)

حقیقت یہ ہے کہ ملزم نے اپنانام اس وقت بتایا تھاجب ہم اس کو نال سے مقول کی دکان پر لے کر جارہ ہتے۔ لندا یہ درست نہیں ہے کہ مجھے اس کے نام کا پہتا اس وقت چلاجب وہ پولیس کی تحویل میں تھا جب ہم ملزم کو لے کر مقول کی دکان پر پہنچ تو پچھ لوگ دکان کے باہرا ور پچھا ندر موجود تھے۔ جب میرا بیان لیاجارہا تھا تو مقول کی دکان پر پہنچ تو پچھ لوگ دکان کے باہرا ور پچھا ندر موجود تھے۔ جب میرا بیان لیاجارہا تھا تو مقول کی لاش کو ہپتال نہیں لے جایا گیا تھا بلکہ وہ سڑک پر ایک بستر پر پڑی تھی۔ ایک مخص جو تھڑے پر کھڑا تھاوہ مسلمان دکھائی دیتا تھا جب ہم نے ملزم کو پکڑا اس وقت جائے وقوع پر کوئی اور مخص نہیں آیا تھا لیکن جب ہم اس کو مقول کی دکان پر لار ہے تھے تو بست سے لوگ جمع ہوگئے۔ پر کاش چند بھی ہمارے ساتھ مقول کی دکان پر آیا۔ میں نہیں جانتا آیا کہ پولیس نے اس کا بیان لیایا نہیں جمال تک مجھے یاد پڑتا ہے میری موجود گی میں دویا تین آدمیوں کے بیانات پولیس نے لئے تھے۔ یہ درست ہے کہ میں نے کو میڈنگ مجسٹریٹ کے سامنے بیان دیا تھا کہ جب میں نے ملزم کو دیکھا تو وہ میری رہائش گاہ کی طرف سے آرہا تھا۔ دکان میں دو آدمی تھے ان میں سے ایک کو میں جانتا ہوں جس کانام ڈاکٹر دھلارا می ڈینسری لوہاری گیٹ مسلمان تھا جس کے بار سے جو باغ کی طرف جاتی ہے۔ میں نے اس کاذکر ملزم کے سامنے نہیں کیا تھا کہ جب اس نے نہیں کیا تھا کہ جب اس کے نہولوں پر پہنی تو یہ کہا تھا کہ جب اس کاذکر ملزم کے سامنے نہیں کیا تھا کہ جب اس کے نہر مرک پر ہے جو باغ کی طرف جاتی ہے۔ میں نے اس کاذکر ملزم کے سامنے نہیں کیا تھا کہ جب اس

ہائی کورث۔

میں نے نقشہ میں اس جگہ کی نشاندہی کی جہاں سے ملزم پکڑاتھا۔ ملزم میری رہائش گاہ کی طرف دوڑا اور پھرواپس مڑاجیسا کہ نقشہ میں دیکھا یا گیاا ور جہاں پر میں نے پکڑاوہ نقشہ میں نمبر ۸ میں دیکھا گیا۔

سيشن جج

10-0-51979

## گواہ نمبرے

نام وزیر چندولد نبال چند عمر ۵۰ سال قوم کھتری سکنہ گوجرانوالہ پیشہ ٹھیکیداری گذشتہ ۲ راپریل کو دو بجے دو پسر میں گورو گھنٹال کے دفتر بیٹھا ہوالالہ شام لال ایڈیٹر سے باتیں کرر تھااس صبح مجھےلا ہوریہنے ناتھا۔ گورو گھنٹال کے دفتر کے نیچے مقتول راجیال کی کتابوں کی دکان ہے۔

جب میں وہاں بیٹھاا یڈیٹر سے باتیں کر رہاتھاتو میں نے نیچ سے آواز سی اُر گیامار گیا پکڑو میں نے گلی میں سی چیز کے گرنے کی آواز سنی اور جب میں نے کھڑی میں سے دیکھاتو چند کتابیں سڑک پر گری تھیں اور ایک آدمی ہپتال کی طرف بھاگ رہاتھا جس کے تعاقب میں دویاتین آدمی تھے تعاقب کرنے والے چلا رہے تھے "مار دیا 'مار دیا " میں بھی چلّا یا "اس کو پکڑواور جانے نہ دو " اور سٹرھیوں سے پنچے آیااور تعاقب کرنے والوں میں شامل ہو گیااور سیتارام کے ٹال کے نز دیک میں نے دویا تین آ دمیوں کو دیکھا جنہوں نے اس کو پکڑلیاتھا۔ میں نے ملزم کوعدالت میں شناخت کرایا ۔ میں نے ملزم کوبازوے پکڑااور پوچھاتم نے کیا کیاتھا'اس پراس نے اپنابازو مجھڑا یااور کہا"مسلمان بھائیو! میں نے کچھ نہیں عچرا یا ہے میں نه توچور ہوں اور نہ ہی میں نے سچھ کیا ہے میں نے تو صرف رسول کا بدلہ لیاہے '' اس وقت مجھے نہیں پتہ ، تھا کہ اصل میں ملزم نے کیا کیا تھا۔ ہم ملزم کو مقتول راجپال کی د کان پرواپس لائے لیکن میں اندر نہیں گیا۔ مجھے پتہ چلا کہ ملزم نے راجیال کو چاقوے قتل کیا ہے میں پولیس کو لینے لوہاری چوکی گیاہیہ یقین کرنے کے لیے کہیں ملزم بھاگ نہ جائے جس چاقوے اس نے قتل کیاتھاوہ د کان میں پڑا ہواتھامیں نے پولیس چوکی میں جاکر واقعہ کے بارے میں بتایا اور کچھ پولیس والے میرے ساتھے آئے۔ پولیس ملزم کولے گئی۔ فوری بعد پھھ یولیس افسران آئے اور ہجوم بڑھ گیا۔ جہاں تک مجھے یاد ہے یولیس نے دویاڈھائی گھنٹے کے بعدمیرا بیان لیا۔ میں گوجرانوا لہ شام ۵ بجے والی ریل گاڑی ہے واپس گیا۔

-27.

میں نے ملزم کو پکڑتے ہوئے نہیں دیکھالیکن جب میں ٹال کے قریب جائے وقوع پر پہنچاتو ہیں نے یا کو اسے پکڑے ہوئے پایا اور پہنہ جلا کہ وہ ٹال کے اندر سے پکڑا گیا ہے۔ اس وقت ملزم کیساتھ پانچ یا جھ آ دمی تھے میں ان میں سے کسی شخص کا نام نہیں جانتا 'لیکن ان میں سے ایک یا دو کو پہچا ننے کے قابل ہوں ان میں سے ایک یا دو کو پہچا ننے کے قابل ہوں ان میں سے ایک یا دو کو پہچا ننے کے قابل ہوں ان میں سے سیتارام کے بیٹے نے ملزم کو پکڑا ہوا تھا۔ میں نے ماسوائے متذکرہ افراد کے سوا کسی اور شخص کو سڑک پر نہیں دیکھا۔ مگر ان میں شخص کو سڑک پر نہیں دیکھا۔ مگر ان میں سے کوئی بھی باہر نہیں آیا۔ مجھے نہیں معلوم کہ جن افراد نے ملزم کو پکڑا تھا وہ سب کے سب ہندو تھے یا نہیں۔ جب ملزم کو اور دو سری چیز تو نہیں۔ جب ملزم کو اس لئے بازو سے پکڑا تھا تا کہ سمجھے لیٹین ہو جائے کہ اس کے پاس کوئی اور دو سری چیز تو نہیں ہے ۔ میراہا تھ اس کے بازو پر بی رہا جب اس سے اپنے ہاتھ پھیلائے میں نے ملزم کی ڈب بھی دیکھی نہیں ہو۔ جھے یاد نہیں کہ جب ہم ملزم کو واپس لیکر آئے تو مقتول کی دکان پر آگا اور موجود تھا جب مجھے راجیال کے قتل کے بارے میں معلوم ہوا تو میں بشکل مقتول کی دکان پر آیک

من رکا۔ میں فوری طور پر پولیس چوکی گیاجہاں تک مجھے یاد ہے کہ جب میں پولیس چوکی گیاتولوگوں نے اس وقت اس کو پکڑا ہواتھا۔ میرابیان مقتول کی دکان سے باہرلیا گیاتھا۔ تین یا چار آ دمیوں کا بیان میری موجودگی میں لیا گیاتھا۔ میں مقتول کو چرے سے جانتا تھا جہاں تک مجھے علم ہے مقتول ملزم سے چھوٹے قد کا آ دی تھا۔

دوباره جرح-

جس شخص کاتعاقب کیاجار ہاتھااس نے سرخ دھاری کی قبیض سفید شلوار اور سفید پگڑی پہنی ہوئی تھی۔

ہائی کورٹ

جب میں نیچے گلی میں آیاتو میں نے تعاقب کرنے سے پہلے چند آدمیوں کو تعاقب کرتے ہوئے دیکھا۔ میں نے ملزم کو نہیں دیکھا۔

10-0-61979

## گواه نمبر ۸

نام۔ آتمارام ولد گوپی مل عمر • 2 سال ذات کمبوہ سکنہ گھٹی بازار لاہور پیشہ۔ کباڑیہ

آج سے تقریباتین یاساڑھے تین سال پہلے میں نے پانچ سوچا قولا ہور چھاؤنی کے میڈیکل شعبہ سے نیامی میں خریدے ۔ میں نے عدالت میں ان تین چا قوؤں میں سے ایک کی شناخت کرلی ہے جو ملزم نے میری د کان سے خریدا تھاجوا بعدالت میں ہے۔

تقریباً ایک ماہ سے زائد کاعرصہ ہوا یہ ضخص ایک ضبح ساڑھے نو بجے کے قریب میری دکان پر آیا اور مجھ سے پوچھا کیا کوئی چاتو فروخت کرنے کیلئے ہے۔ میں نے دکان پر نیلام میں خریدے ہوئے چاتو لگائے ہوئے تھے۔ ان میں ایک چاتو کی گئے ہے۔ میں نے دکان پر نیلام میں خریدے ہوئے چاتو لگائے ہوئے تھے۔ ان میں ایک چاتو کی قیمت ملزم نے مجھ سے پوچھی اور میں نے اس کی قیمت ایک رو بیہ بنائی تھی اس نے مجھے دس آنے کہے جس پر میں نے انکار کر دیا ۔ پھر بارہ آنے کہے جس پر میں نے انکار کر دیا ۔ پھر بارہ آنے کہے اس پر بھی میں نے انکار کر دیا آخر ایک رو بیہ یہ سودا ہو گیا۔ ملزم نے ان میں سے ایک پاتو فر مندن کیا اور کہا کہ اس کو علیحدہ رکھو ماکہ میں واپسی پر رو بیہ لے آؤں۔ وہ ایک گھنٹہ بعدوا بس آیا اس نے مجھے رو بیہ دو پولیس آفیسر میری دکان پر آئے اور مجھ سے پوچھا کہ یہ چاتو ہو میری دکان پر تھے میں نے کہاں سے خریدے ہیں میں نے ان کو بتایا 'پولیس افسر ان نے پوچھا کہ یہ چاتو جو میری دکان پر تھے میں نے کہاں سے خریدے ہیں میں نے ان کو بتایا 'پولیس افسر ان نے

دو چاقو لئے 'انہوں نے ایک کاغذ پر کچھ لکھاجس پر میں نے دستخط کر دیئے میں اپنے دستخط کو پہچانتا ہوں۔

پولیس افسران نے مجھ سے پوچھا آیا کہ میں نے کوئی چاقو فروخت کیاتھاجس پر میں نے ان کو جواب دیا کہ ہاں

یچاتھا۔ دودن بعد مجھے نو لکھاتھانہ سول لائن بلایا گیا اور وہاں ٹھمرنے کو کہا۔ دو گھنٹے بعد مجھے تھانہ سول لائن

لے جایا گیا اور مجھ سے پوچھا گیا کہ آیا میں اس مخص کو پہچان سکتا ہوں جس کے ہاتھ چاقو فروخت کیا۔ مجھے

اس کمرے میں لے جایا گیا جہاں سات یا آٹھ آدمیوں کی لائن لگی ہوئی تھی۔ میں نے تین دفعہ اس لائن

اس کمرے میں لے جایا گیا جہاں سات یا آٹھ آدمیوں کی لائن لگی ہوئی تھی۔ میں نے تین دفعہ اس لائن

کے گر دچکر لگائے اور آخر کار میں نے ملزم کو پہچان لیاجس کے ہاتھ میں نے چاقو فروخت کیاتھا۔ اگلے دن

میں نے کو میٹنگ مجسٹریٹ کے سامنے اپناشہادتی بیان دیاشا خت کے دوران افسران کمرے میں موجود تھے۔

میں نے عدالت میں چاقود یکھا س کے دوچاقوجو پولیس میری دکان سے لائی تھی وہ بھی دیکھتے میں نے اس کو بوئی نہیں تھی۔

چند مخصوص نشانات کی وجہ سے شاخت کیا ہے جب میں نے چاقو فروخت کیاتھا اس وقت اس کی نوک ٹوٹی ہوئی نہیں تھی۔

#### -27.

میں ملزم کو پہلے سے نہیں جانتاوہ میری د کان پر پہلی مرتبہ آیا۔ میں نے اس کو پہلے نہیں دیکھاتھا۔ میں نے ملزم کواس لئے پہچانا کیونکہ اس کے کان چھیدے ہوئے تھے اور اس کی ناک کے دائیں جانب نشان تھا۔ ملزم نے چھیدے ہوئے کانوں میں دھا کہ ڈالا ہواتھا۔ یہ میں نے اس کو شناخت کرتے وقت دیکھا اس کے علاوہ میں نے کوئی اور نشان نہیں دیکھاتھا۔ میں خصوصاًان لوگوں کو دیکھتا ہوں جو چاقو خریدنے آتے ہیں۔ میں ہراس شخص کو پیچان سکتا ہوں جو دو یا تین د فعہ میرے سے چاقو خرید ہاہے۔ میں اپنا فروخت شدہ خاص چاقوشناخت کر سکتاہوں۔ میں نہیں بتاسکتا کہ اس قتم کے کتنے چاقوعدالت میں تھے۔ ان پانچ سوچاقوؤں میں سے بچھ بڑے اور بچھ چھوٹے اور مختلف قتم کے تھے۔ میں چاقوخریدنے والے کا نام معلوم ہمیں كرتا ہول میں خصوصا خريدنے والے كى شكل كو ياد ركھتا ہوں تاكہ آگر وہ جاتو ہے كوئى وار دات کرے تومیں اس کو پہچان سکوں۔ میں اس کانام معلوم نہیں کر تاہوں جس روز میں نے ملزم کے ہاتھ چاقو فروخت کیا تھااس روز میں ڈاکٹر دھلارام کے درخواست کرنے پراس کی کچھ چیزیں دیکھنے گیا تھا۔ میرے ساتھ پانچ یاچھ اور کباڑئے بھی گئے تھے۔ میں ان میں سے کسی کباڑیے کانام نہیں جانتا ہوں۔ ڈاکٹردھلارام وہاں پر تھامیں اس کے ساتھ انار کلی کی طرف نہیں گیالیکن جب ہم وہاں پر تھے تواس کے بیٹے نے آکر بتایاتھا کہ ایک قتل ہو گیاہے۔ ڈاکٹرد ھلارام نے دکان کو تالالگایااور چلا گیا۔ اور گھرواپس آگیامیں نے دوسرے کباڑیوں کو دو بجے دوپہر بلایا۔ یہ کباڑیئے پانی والا تالاب کے قریب رہتے ہیں ۔ میں نے تقریباً پندرہ منٹ تک ڈاکٹر کی چیزوں کو دیکھا۔ میری نظر اچھی نہیں ہے میں پچاس قد موں ہے کسی کی شکل نہیں پہچان سکتا۔ جب ملزم میری دکان پر آیاتواس نے قیض شلوار اور پگڑی پہنی ہوئی تھی۔ مجھے ان میں سے کسی کارنگ یا د نہیں ہے جب میں نے ملزم کی شاخت کی اس وقت اس نے دوسرے کپڑے پہنے ہوئے تھے۔ اس وقت ملزم کے کان چھیدے ہوئے نہیں ہیں اور ان میں دھا گے بھی نہیں ہیں۔ میں نے ملزم کے دخیار کی بڈی یا متھے پر کوئی نشان نہیں دیکھے تھے اس وقت اس فتان نہیں دھیے سے اس وقت اس فتان نہیں دیکھے تھے اس وقت اس فتان نہیں دھا گے بھی نہیں ہیں۔ میں نے ملزم کے دخیار کی بڈی یا متھے پر کوئی نشان نہیں دیکھے تھے اس وقت اس فتان نہیں دوئی تھی۔

وکیل کی درخواست پر ملزم کے چہرے کا معائد کیا گیااور بائیں رخسار کی ہڑی پر نشان اور ناک کی دائیں جانب بھی چوٹ کانشان موجود تھا۔ ماتھے کانشان ان دونوں نشانوں سے زیادہ نمایاں ہے۔ ملزم کے کان کی لؤمیں چھیدے جانے کے نشانات نہیں ہیں البتة ان کوشیشہ کی مدد سے دیکھاجا سکتا ہے کہ کان کے کو چھیدے جانے کے نشان ضرور تھے کتنے عرصہ پہلے تھے یہ کہنا امکن ہے۔ یہ کہنا درست نہیں ہے جیسا کہ پولیس کے سامنے کہا ہے کہ ملزم پہلے بھی دویا تین دفعہ میری دکان پر آچکا ہے۔ میں نے یہ بھی نہیں کہا کہ ملزم کی ناک پرچوٹ کانشان تھایا یہ کہ اس کے کان چھیدے ہوئے تھے اور ان میں دھا گہ بھی تھا (جب اس سے مخصوص چاقوا ٹھانے کیلئے کہا گیا جو اس نے ملزم کے ہاتھ فروخت کیا تھا۔ پولیس کے بیش کر دہ چاقوں میں سے اس نے ایک اٹھایا)

میں نے ایسے بہت سے چاقوفروخت کئے ہیں۔

دوباره جرح۔

جب ملزم میری د کان پر دوموقع پر چاقوخریدنے آیا اس وقت وہ میرے سے دوقدم کے فاصلہ پر کھڑا . -

بذربعه عدالت\_

پولیس ملزم کومیری د کان پر نهیں لیکر آئی

سیش جج ۱۹۲۹ء۔ ۵۔ ۱۵

گواه نمبر ۹

رحمت خال ولدنامعلوم عمر..... ذات ..... سکنه تھانه کچهری پیشه به کانشیبل نمبر۲۰ ۳۰

گذشتہ ازاپریل کو میں انارکلی بازار میں ڈیوٹی پر تھا۔ جب میں لوہاری گیٹ چوک کے قریب تھاایک لڑکا بھم ۱۰ یا ۱۲ سال نے مجھے بتایا کہ راجپال کو قتل کر دیا گیا۔ میں راجپال کی دکان ہپتال روڈ گیاجب میں ودیار تن کے ٹال کے قریب پہنچاتو میں نے طزم کو دو تین آ دمیوں میں گھرا ہوادیکھا۔ مجھے بتایا گیا کہ طزم نے راجپال کو قتل کر دیا ہے ہرکت علی ہیڈ کانشیبل اور شیر محمہ کانشیبل بھی تقریباً اسی وقت موقع پر پہنچ گئے۔ ہم مقتول کی دکان پر پہنچ گئے وہاں پر مجھے ہیڈ کانشیبل برکت علی نے ہتھکڑی لانے کو کہا۔ میں لوہاری گیٹ پولیس چوکی گیا 'تھانہ کچری میں ٹیلی فون کیا اور سب انسیکڑ کو واقعہ کے بارے میں آگاہ کیا اور ہتھکڑی لگائی اور اس کو پولیس چوکی لوہاری گیٹ لے آیا۔ لیکرواپس مقتول کی دکان پر آیا میں خوری ہیں اور وہ جائے وقوع پر چلا گیا۔ میں نے راجپال کو اس کی دکان میں مردہ پایاجب میں ہتھکڑی لینے گیا تو ہیڈ کانشیبل برکت علی اور کانشیبل شیر محمہ مقتول کی دکان میں موجو در سے

-27.

میں نے ملزم اور اس کے پکڑنے والوں کوٹال کے نز دیک دیکھاتھاوہ اس کومقتول کی دکان پرلار ہے تھے بلزم کو تین سے زاکد افراد نے نہیں پکڑا ہوا تھا۔ اس وقت وہاں پراور کوئی نہیں تھا۔ برکت علی اور شیر محمد میرے ساتھ مقتول کی دکان پر آئے تھے۔ جب ہم دکان پر پہنچے تو ہیں یا پچیس لوگ وہاں جمع ہو چکے تھے وہ اوگ جنھوں نے ملزم کو پکڑر کھاتھااُن میں سے میں صرف اس شخص کو جانتا ہوں (ودیارتن کی طرف اشارہ کیا)

سیش جج ۱۹۲۹ء۔ ۵۔ ۱۵

Free Urdu Books: www.iqbalkalmati.blogspot.com

بركت على هيدُ كانشيبل ٹريفك دُيوني لا هور

گذشتہ الریل کومیں لوہاری گیٹ چوک پر دو ہجے ڈیوٹی پر تھا۔ میں کوتوالی سے آ رہاتھا' میں نے سنا کہ راجیال کو قتل کر دیا گیاہے۔ میں سائیل پر تھا۔ میں شیر محمد کانشیبل کیساتھ مقتول کی دُ کان پر آیاجب میں جائے وقوع پر پہنچاتومیں نے ملزم کو دو آ دمیوں کے در میان پکڑے ہوئے دیکھاجواس کو مقتول کی د کان یرلارہے تھے۔ ان دونوں آ دمیوں نے ملزم کو بازوؤں سے پکڑا ہوا تھاان کے علاوہ اور کوئی آ دمی نہیں تھا۔ مقتول کی د کان پر ہیں یا پچتیں افراد جمع ہو چکے تھے۔ رحمت خاں کانشیبل مجھے اس وقت راستے میں ملا جب ہم مقتول کی د کان پر جارہے تھے۔ میں نے راجیال کو د کان میں مردہ یا یااور اس کی چھاتی میں ایک زخم تھا۔ دریافت کرنے پر معلوم ہوا کہ ملزم نے راجیال کو قتل کر دیاتھا۔ میں نے رحمت خاں کولوہاری گیٹ یولیس چوکی ہتھکڑیاں لانے کیلئے بھیجا'رحمت خاں ہتھکڑیاں لایامیں نے اس کو ہتھکڑی لگائی اور پولیس چوکی لوہاری گیٹ رحمت خاں اور شیر محمد اس کو لے گئے۔ اس وقت لوگوں کا ہجوم بڑھ گیاتھا۔ جب میں ملزم کو بھیج رہاتھااس وقت تارا چند ہیڈ کانٹیبل موقع پر آیامقتول کی لاش گدی پر بڑی ہوئی تھی اور خون آلود چاقو ڈیسک کے نز دیک بڑا ہوا تھا۔ چاقو کی نوک ٹوٹ گئی تھی۔ وہاں پر کچھ کتابیں بھی بکھری ہوئی تھیں وہاں پر کوئی تخت پوش نہیں تھا۔ عدالت میں جو چاقو ہے یہ وہی ہے جس کی نوک ٹوٹی ہوئی تھی۔ تارا چند نے چاقو ا پے قبضہ میں لے لیاا ور ضروری فرد تیار کی جس پر میرے دستخطین جب تارا چند فرد تیار کر رہاتھا سب انسپکٹر جلال دین وہاں آیا وراس نے انکوائری شروع کر دی۔

-22.

راجپال تنومند شخص تھا چاقو کی ٹوٹی نوک کو تلاش کیا گیا۔ مگروہ نہ مل سکی۔

سیش جج ۲۹۔ ۵۔ ۱۵

Free Urdu Books: www.iqbalkalmati.blogspot.com

گواه نمبر ۱۱

تارا چند ہیڈ کانشیبل نمبر ۱۶۵۸ تھانہ کچری

گذشته الایریل کودو بجے دوپہر میں تیلامندر کی طرف آ رہاتھا کہ میں نے شورش سی کہ راجپال کو قتل کر دیا گیاہے۔ میں فوری طور پر مقتول کی د کان کی طرف دوڑا۔ میں اس کی د کان کو جانتا تھا۔ میں نے برکت علی ہیڈ کانشیبل اور دو یا تین آ دمیوں کو مقتل کی د کان کے اندر دیکھااور باہر لوگوں کا ہجوم تھا۔ راجپال اپنی د کان کی گدی پر مردہ پڑا ہوا تھا۔ اس کی چھاتی پر زخم تھااور اس کے کپڑے خون آلود تھے۔ ایک نوک ٹوٹاخون میں بھراہوا چاتو کیش بکس اور مقتول کی لاش کے در میان پڑاہوا تھا۔ میں نے چاتو کوا پنے قبضه میں لیااور سیردگی کی فہرست بنانے لگا۔ جب میں فہرست تیار کر رہاتھاسب انسپکٹر جلال دین وہاں آیا سب انسپکٹرنے فوری طور پراس کاخا کہ تھینچااور اس کی ہدایت کے مطابق میں نے اس کا پار سل بنایا۔ زیر بحث چاقوہ ی ہے مقتول کی لاش کو پوسٹ مارٹم کیلئے ہپتال بھیج دیا گیا۔ دس یا پندرہ منٹ کے بعد پولیس کے اعلیٰ افسران جائے وقوع پر پہنچ گئے۔ جب میں مقتول کی د کان پر پہنچا س وقت تک ملزم کو پولیس چوکی جھیج دیا گیاتھا۔

تقریبأ چاقو کاپوراکھل (بلیڈ) خون سے بھراہواتھا۔ میں نے فرش پر خون کے دھیے نہیں دیکھے تھے۔ سيش جج

10-0-19

www.iqbalkalmati.blogspot.com

گواه نمبر ۱۲

## لاله ملكھ راج مجسٹريث درجه اول لاہور

میں ای ایکس پی/ کیودیکھا ہوں۔ پولیس کی درخواست پر میں نے واپریل ۱۹۲۹ء کوپولیس لائن میں شناخت پریڈ کرائی پریڈ کامقصد ملزم علم الدین کی شناخت کراناتھا۔ ملزم علم الدین سول لائن کی حوالات میں تھا۔ گواہ پولیس لائن میں نہیں تھابلکہ وہ تھانہ نولکھامیں تھا۔ حوالات ایمیر س روڈ ہے سو گز کے فاصلہ پہے۔ میں نے حوالات میں ملزم کی شناخت چھ دوسرے آ دمیوں کیساتھ کرائی۔

تقریباًسات یا آٹھ منٹ کے بعد پریڈیتیار ہو گئی۔ میں نے گواہ آتمارام کوحوالات میں لائن میں

واخل ہوتے ایمپریس روڈی طرف سے دیکھا۔ جدھر سے وہ آیاوہاں سے وہ پریڈ کو نہیں دیکھ سکتا تھا۔

ملزم پریڈ میں نمبرد و پردائیں طرف میرے بائیں کھڑاتھا۔ ملزم نمبرد و پراپنی مرضی سے کھڑا ہواتھا۔ میں نے

اس کواس نمبر پر کھڑے ہونے کو نہیں کہاتھا۔ ملزم کے علاوہ تین اور آدمیوں نے شلوار پہن رکھی تھی۔

ملزم کیساتھ چار اور آدمیوں نے بھی شاخت پریڈ میں پگڑی پہن رکھی تھی۔ دوسرے افراد کے علاوہ
ماسوائے دین محمد کے وہ ملزم سے مشابہت رکھتا تھا۔ میں یہ نہیں کہد سکتا کہ وہ دوسرے افراد سے چھوٹاتھا یا

بڑا گواہ آتمارام کواس کمرے میں بلایا گیا جہاں پر شناخت پریڈ کا انعقاد تھا۔ جہاں تک مجھے یاد ہے

میرے ساتھ کمرے میں انسیکڑ جوابرلال تھا۔گواہ نے شناخت پریڈ کے گر دادھر سے ادھر کا چکرلگا یا اور بھر

اس نے ملزم علم الدین کوشناخت کرلیا۔ آتمارام سے کہا گیاتھا کہ وہ اس شخص کی شناخت کرے جس کے

ہاتھ اس نے چاتوفروخت کیاتھا جس پرگواہ نے کہاتھا کہ " بیدوہ آدمی ہے " جس کے ہاتھ اس نے چاتو ہے تھا۔

اس یرمیں نے پریڈ کی رپورٹ تیار کی۔

اس یرمیں نے پریڈ کی رپورٹ تیار کی۔

-U.

میں پولیس لائن شام ۴ بجے یا ۵ بجے پہنچا تھا میں وہاں پر نصف گھنٹہ رہاوہ چھ افراد جن کو پر یڈ
میں شامل کیا گیاتھاوہ میرے سے پہلے وہاں موجود تھے۔ میں ان چھ افراد کو نہیں جانتا اور نہ ہی مجھے ان کے
نام معلوم ہیں ان چھ آ دمیوں نے اپنام مجھ ولدیت کے مجھے دیئے اور اپناپتہ بھی بتایا۔ مجھے نہیں معلوم
کہ سے درست ہے یا نہیں۔ میں نے اس کی تحقیق نہیں کی کہ آیا گواہ آتمارام ان چھ آ دمیوں میں کے کی کو
پہنے ہوئے بھی جو ناتھا یا نہیں میں نہیں کہ سکتا کہ چار آ دمیوں نے پگڑی پہنی ہوئی تھی جن میں تین افراد شلوار
پہنے ہوئے بھی تھے۔ میرانا ثربیہ کہ ملزم کے علاوہ دو سروں نے بھی شلوار اور پگڑی پہنی ہوئی تھی۔
پہنے ہوئے بھی تھے۔ میرانا ثربیہ کہ ملزم کے علاوہ دو سروں نے بھی شلوار اور پگڑی پہنی ہوئی تھی۔
میں نے ملزم کے چہرے پر ایسا کوئی نشان نہیں دکھا جس سے اس کی شناخت میں آسانی ہوا گر ملزم کے
چہرے پر کوئی نمایاں نشان ہو تا تو پھر میں اس کو ضرور نوٹ کرتا ' میں نے ملزم کے کانوں میں کوئی دھا گہ
نہیں دیکھا تھا میں اب بھی اس کی ناک یا چہرے پر کوئی نشان نہیں دیکھا ہوں (ملزم اور گواہ کے در میان
سات یا آٹھ فٹ کافاصلہ ہے)

مجھے یاد نہیں کہ ملزم کالباس صاف ستھراتھایا گندہ اور دوسرے افراد کے لباس کے بارے میں بھی مجھے یاد نہیں۔ میں نے ملزم کی شناخت پریڈ میں چھا فراد کو شامل کرنے کافیصلہ کیاتھاان میں سے پچھے حاضر ہیں۔ میں نے جگہ کی تنگی ہونے کی وجہ سے زیادہ افراد شامل نہیں کئے تھے۔ مجھے یاد نہیں کہ ملزم نے مجھے بیاد نہیں کو کاروائی میں بتایا ہو کہ شناخت سے پہلے اس کی نشاندہی کی جاچکی تھی۔ اگر وہ ایسی شکایت کر ہاتو پھر میں اس کو کاروائی میں ضرور لکھتا۔

بذريعه عدالت \_

اس پریڈ کے دوران میں ملزم سے تین یا چار فٹ سے زیادہ قریب نہیں رہاتھا۔ مجھے اس کے چہرے یا کان پر کسی قتم کے نشان نظر نہیں آئے جس انداز سے گواہ نے ملزم کی نشاندہی کی ہے اس سے اندازہ ہو تا ہے کہ ملزم کی شناخت درست ہوئی ہے اور اس کو پہلے سے آگاہ نہیں کیا گیاتھا۔

سیش جج ۲۹۔ ۵۔ ۱۵

# گواه نمبر۱۳

نام ہنس راج ہیڈ کانشیبل نمبر۱۸۱۸ تھانہ کچہری

میں راجپال کی لاش کواس کی د کان سے ہپتال پوسٹ مارٹم کیلئے لیکر گیاتھا۔ یہ پوسٹ مارٹم تک میری تحویل میں رہی۔ پوسٹ مارٹم تک کسی بھی مختص نے کوئی مداخلت نہیں کی۔ مقتول کے جسم سے کپڑے پوسٹ مارٹم سے پہلے اتار لئے گئے تتھے۔

-27.

مقتول ایک تنومند هخص تھااس کاقد ۵ فث۲انچ تھا۔

سیش جج ۲۹۔ ۵۔ ۱۵

گواه نمبر ۱۲

گردھاری لال ولدپنڈت نھورام عمرہ سمال سکنہ لاہور پتہ - اسٹنٹ سپرنٹنڈ نٹ ڈی اے وی سکول بور ڈنگ ہاؤس میں مقتول کی لاش کیسا تھ پوسٹ مارٹم کیلئے گیااور ڈاکٹر کے سامنے لاش کی شناخت کی ۔ راستہ میں کسی نے جی ملاضلت نہیں کی ۔ میں مقتول کو کئی سالوں سے جانتا تھا۔

جرح کوئی نہیں

سیشن جج **۲۹۔ ۵۔ ۱۵**  نام۔ محمد عثمان ولد عبدالسبحان ذات سید سکنه مزنگ پیشه ڈرافشمین میں نے نقشه ای ایکس ہے/پی تیار کیا۔ بید دس فٹ ایک انچے کے سکیل پر درست بنایا گیاہے۔ میں وقوع کے روز وہاں پر شام کو گیااور مختلف لوگوں نے جو مقامات مجھے دکھائے ان کومیں نے نقشہ پڑھا ہم کیا ہے۔

-22

پوائٹ نمبر کی جانب ودیارتن (گواہ نمبر ۱۷) اور پر کاش چندر نے نشاندہی کی تھی۔ پوائٹ نمبر ۸ پر ان دونوں اشخاص نے نشاندہی کی ۔ دونوں پوائٹ نمبر ۸ پر ان دونوں اشخاص نے نشاندہی کی ۔ دونوں پوائٹ کے اور ۸ کے در میان فاصلہ پیانے کے مطابق ہے۔ تمام نقشہ پیانے کے مطابق بنایا گیاہے۔ پذریعہ عدالت۔

ٹال میں داخل ہونے کی چوڑائی اٹھارہ فٹ ہے۔ پوائٹ نمبرااور پوائٹ نمبر ۸ کے در میان فاصلہ سوسونٹ کا ہے۔ پوائٹ نمبرا کے در میان فاصلہ ۲ افٹ کا ہے اور ڈوٹ لائن کافاصلہ ۳۳۳ فٹ کا ہے۔ جہاں تک میں جانتا ہوں ٹال میں داخل ہونے اور باہر جانے کا ایک ہی راستہ ہے۔ پوائٹ نمبرااور تھڑے کے در میان سات فٹ کافاصلہ ہے۔

Free Urdu Books :www.iqbalkalmati.blogspot.com

## گواه نمبر ۱۲

نام خوشحال چندولدلاله گنگابشن عمر۲۴ سال ذات آ ژورا سکنه به قلعه گوجر سنگهٔ پیشه به د کاندار

جس روز راجپال قتل ہوا مجھے انسپکڑجوا ہرلال نے پولیس لائن بلایا۔ میری موجودگی میں انسپکڑجوا ہر لال نے ملزم کی قیض اور شلوار کوائر گار دپولیس لائن میں اتروائی۔ ان کپڑوں پر خون کے دھبے تھے۔ ان کومیری موجودگی میں پارسل بنانے کے بعد سیل کر دیا گیا۔ اس ضمن میں کاغذات تیار کئے گئے جن پر میں نے دہ تخط کئے۔ میں یا د داشت ایکس پی / کے دیکھتا ہوں جس پر میرے دستخط شبت ہیں۔ ان دونوں کپڑوں فیض اور شلوار کوشناخت میں اور شلوار کوشناخت کر تاہوں۔

-23

جہاں تک مجھے یاد پڑتا ہے قمیض کی دائیں آسٹیں پر کہنی کے نز دیک اور شلوار کے دائیں پائنچہ پر گھٹنے کے نز دیک خون کے دھبے تھے۔ دونوں دھبے نہایت ہی معمولی نوعیت کے تھے۔

گواه نمبر ۱۷

نام - شیر محمد کانشیبل نمبر ۱۸۹۳ تھانہ کچبری

۸اپریل کو مجھےانسپکٹر جواہرلال اور سب انسپکٹر جلال دین نے دو پارسل دیۓ ان میں ہے ایک میں کپڑے اور دوسرے میں چاقوتھا۔ میں ان کولیکر کیمیکل ایگرز امینز کے دفتر گیا ۱ ور وہاں پر کیمیکل ایگرز امینر کے حوالے ان دونوں پارسل کو کیا۔ یہ کپڑے ایک قمیض اور ایک شلوار پر مشتمل تھا۔ جرح۔

میں اس افسر کانام نہیں جانتاجس نے یہ پارسل لئے تھے۔

سیش جج ۲۹۔ ۵۔ ۱۵

#### Free Urdu Books :www.iqbalkalmati.blogspot.com

گواه نمبر ۱۸

نام۔ غلام نبی کانٹیبل نمبر۲۹ اتھانہ کچری جرح کیلئے اس کی شمادت غیر ضروری سمجھی جاتی ہے۔ جرح ۔ کوئی نہیں عدالتی کاربوائی ملتوی کی جاتی ہے۔

سیش جج ۱۹۲۹۔ ۵۔ ۱۵ نام ـ جلال دين سب انسپکژنمبري - ۲۳۴ تھانه کچري

گذشته ایریل دو بجے بعد دوببر کو تھے تھانہ محریف بتایاکہ ایک ٹیلیفون جو کی واری کیفے درامیعلوم ہواہے کہ راجیال کوقتل کر دیا گیاہے میں فورا جائے وقوع پر گیا۔ ابھی میں راستہ ہی میں تھا کہ ہیڈ کانٹیبل نے مجھے بتایا کہ خملہ آور گر فقار کر لیا گیاہے اور اس کو پولیس چوکی لوہاری گیٹ پہنچادیا گیاہے۔ میں پھر پولیس چوکی گیا اور وہاں پر میں نے ملزم علم الدین کو پولیس کی تحویل میں پایا۔ میں نے ملزم اور اس کے کپڑوں کو دیکھا میں نے ملزم کی قبیض کی دائیں آستین پر چھوٹے خون کے دھبے دیکھے۔ عدالت میں وہی قبیض ہے ۔ اس کی شلوار کے دائیں پائنچہ پر بھی خون کے دھبے تھے۔ یہ بھی اس وقت عدالت میں ہے۔ ملزم کامعائنہ کرتےوقت میں نے اس کی ہائیں ہتھیلی کے کونے پر ایک نشان دیکھا۔ دوسرا ہائیں ہاتھ کی انگوشی والی انگلی اور تبسرااس کی کہنی پر دیکھا۔ میں نے ڈائری میں ان نشانات اور خون کے دھبوں کو نوٹ کیا۔ بعد میں اس یا و داشت کے نوٹ کوضائع کر دیا۔ میں نے ملزم کے کپڑے اس لئے نہیں بدلوائے کیونگہ مجھے جائے وار دات پر پہنچنے کی جلدی تھی۔ میں جائے وار دات پر سوا دو بجے پہنچے گیا۔ میں نے مقتول کی لاش گدی پر یڑی ہوئی دیکھی۔ اس کاسرالماری سے لگاہواتھا۔ تارا چند ہیڈ کانٹیبل (گواہ نمبراا ) نے چاقوا پے قبضہ میں کیااور بر آمدگی فہرست تیار کر رہاتھا چاقوخون ہے بھرا ہوا تھااور اس کی نوک ٹوٹی ہوئی تھی۔ فہرست پڑے میرے دستخط ثبت ہیں۔ میں نے چاقو کاخا کہ تھینچااور اس کا پارسل بھی میری موجود گی میں بنایا گیاجس پر میرے دستخط ہیں۔ اس کے بعد میں نے انکوائری کا آغاز کیااور کیدار ناتھ کا بیان لیااور اس کوایف آئی آر تصور کیا گیا۔ اس کومیں نے تھانہ میں درج کرنے کیلئے بھیج دیا۔ اس کے بعد میں نے ودیار تن 'بھگت رام' نانک چنداور پرمانند کے بیانات ریکار ڈ کئے۔ جب میں بھگت رام کابیان لے ًرہاتھاتو پولیس کے اعلیٰ حکام وہاں پر پہنچ گئے۔ پھر میں نے زخموں کی اور تفتیش قتل کی رپورٹ شروع کی۔ میں نے مقتول کے سرپر کوئی زخم نہیں دیکھا۔ میں نے ہنس راج ہیڈ کانشیبل کولاش کے پوسٹ مارٹم کیلئے ہیتال روانہ کیا۔ تفتیش کے دوران پتہ چلا کہ ملزم نے چاتو گمٹی بازار کے ایک کباڑیہ سے خریداتھا۔ چنا نچہے اپریل کومیں اور انسپکٹرجوا ہر لال بتائے ہوئے پتة پر اتخارام کی د کان پر گئے۔ اس کی د کان پر پندرہ چاقواسی طرح لگے ہوئے تھے جیسا کہ ایک اس وقت عدالت میں ہے۔ ہمارے دریافت کرنے پراس نے بتایا کہ اس فتم کاایک چاقواس نے کل بیچاتھا ( ملزم کے و کیل گواہ کے بیان کے اس حصہ پر اعتراض دفعہ ۱۲۲ اضابطہ فوجداری کے تحت کیا ) ہم نے آتمارام سے دو چاقو لئے تاکہ ان کاموازنہ کیاجا سکے۔ اس ضمن میں فردتیار کی۔

سوال = آپ کو کس سے معلوم ہوا کہ چاقومقتول کے پاس کماں پڑا ہوا تھا۔ اس کو کماں سے خریدا یاحاصل کیا گیا؟

ملزم کے وکیل نے اس پراعتراض ان وجوہات کی بناپر کیا کہ اس کا حقائق سے کوئی تعلق نہیں ہے للذا قانون شیادت کی دفعہ ۲۷ کے تحت اس کی اجازت نہیں دی جا سکتی۔ اس کے بارے میں ہائیکورٹ کا ایک فل بینچ فیصلہ دے چکا ہے۔ استغاثہ یہ ثابت کر ناچا ہتا ہے کہ ملزم نے چاقو خرید نے والی د کان کی از خود نشاندہی کی ہے۔

میری دائے میں ملزم نے جو پہتہ تا یا ہے کہ اس نے کہاں سے یہ چاقو خریدا تھا حقائق پر مبنی ہے کہ اس نے یہ چاقو آتمارام کی دکان سے خریدا تھا یہ مسئلہ اس وقت عدالت میں زیر بحث بھی ہے۔ یہ حقیقت میں ذہبی علم ہے جس کی وجہ سے پولیس نے ملزم سے آتمارام کی دکان کا پہتہ دریافت کیااس نے چاقوہ ہاں سے خریداللندامیرے نزدیک اس سوال کی اجازت دی جاتی ہے۔

ملزم نے ہم کو ہتایاتھا کہ اس نے بیہ مخصوص چاقو گمٹی بازار میں واقع د کان سے خریداتھا۔ مقتول کو · اپنی حفاظت کیلئے پولیس گار دمہیاکی گئی تھی۔ وقوع کے روز بھی ایک کانشیبل اس کی حفاظت کیلئے دیا گیاتھا اور اس روز کانشیبل مقتول کی ا جازت ہے روٹی کھانے کیلئے گیاتھا۔

7.2

میں نے بھگت رام کابیان 7 راپرلی اور آتمارام کابیان کا پریل کو تفتیش کے دوران لیاتھا۔ یہ بیانات ورست اورا حتیاط کیساتھ جو کچھ گواہوں نے کہار یکار ڈیئے گئے تھے۔

(ملزم کاوکیل بھگت رام کے بیان کا حصہ اے اور بی اور آتمارام کے بیان کا حصہ سی ان کے بیان کا حصہ سی ان کے بیان کی اصل کا بی سے ثابت کرناچا ہے ہیں للذاملزم کواس کی خواہش کے مطابق ایسا کر دیا گیا )

بھگت رام کے بیان میں حصہ اے اور بی اور آتمارام کے بیان میں حصہ می درست ہے اور یہ جھے وہی کچھ پیش کرتے ہیں جوان دونوں گواہوں نے کہاہے۔

میں نے وزیر چند (گواہ نمبرے) کا بیان مقتل کی دکان پر شام ۵ بجے ریکارڈ کیاتھا۔ وزیر چند کے بیان لینے کے دوران صرف جگہ کے معائنہ کرنے 'چاتو کا پارسل بنانے اور لاش کو پوسٹ مارٹم کیلئے ہیمیج میں جو وقت لگاصرف اسنے وقت کا وقفہ ہے۔ میں نے چاتو کی ٹوئی ہوئی نوک کو تلاش کیا۔ اس کو دو دفعہ تلاش کرنے کی کوشش کی گئی۔ میں نے ود یارتن کے بھائی پر کاش چندر کے بیان کو بھی ریکارڈ کیا۔ میں تلاش کرنے کی کوشش کی گئی۔ میں نے ود یارتن کے بھائی پر کاش چندر کے بیان کو بھی ریکارڈ کیا۔ میں نے اس کو مقدمہ میں گواہ بنانا ضروری نہیں سمجھا۔ میں نے اپنی ڈائری میں بطور یا دواشت کے ملزم کے کے اس کو مقدمہ میں گواہ بنانا ضروری نہیں سمجھا۔ میں نے اپنی ڈائری میں بطور یا دواشت کے ملزم کے کیڑوں پر خون کے دھے یا اس کے جسم پر پائے جانے والے نشانات کو نوٹ نہیں کیاتھاا ورب کہ بعد میں اس

كوضائع كر ديا-

سے کہ آتمارام کی دکان سے چاقو خریدا گیاتھا اس کی اطلاع کا پریل کو ملی تھی۔ اس وقت انسپکٹر جواہر اللہ بھی موجود تھا۔ اس کے علاوہ دو خفیہ پولیس کے آدمی بھی موجود تھے۔ جولوگ وہاں موجود تھے وہ با آسمانی س سکتے تھے کہ ملزم نے کیا کہاتھا۔ ہم آتمارام کی دکان پر کا پریل کو شام ساڑھے پانچ بجے گئے تھے۔ میں نے آتمارام سے بیت تھی تہ میں کی تھی کہ چاقو کا پریل کی صبح کو فروخت کیا گیاتھا۔ کومیٹنگ مجسٹریٹ کے میں نے آتمارام سے بیان درست طور پر ریکارڈ نہیں کیا کہ آتمارام نے کہاتھا کہ چاقو کا پریل کی صبح کو فروخت کیا گیا

(گواہ کابیان انگریزی میں اس طرح ہے)

ہ تمارام نے مجھےاس صبح آگاہ کیا کہ اس نے چاقو فروخت کیاتھااور گواہ نے اس کی وضاحت کی «اس صبح » جس کاحوالہ اس صبح جس روز قتل ہوا یعنی ۱ اپریل ہے۔ اس کابیان مقامی زبان میں ہے لہذا اس وضاحت سے اس پراٹر پذرینہیں ہوتا۔

مزم کی شلوار کے دائیں پائنچہ پرجوخون کے دھبے تھے وہ مجھے اس وقت اس کے گھنے اور کو لیے کے در میان باہر کی ران پر تھے۔ شلوار پر جوخون کے نشانات تھے وہ قیض کے کونے سے ڈھکے ہوئے نہیں تھے۔ میں نے قمیض اٹھا کر یا کسی اور چھونے کے طریقے سے خون کے دھبے نہیں دکھھے۔ میں سے نہیں کہ سکتا کہ ملزم نے جوقبے پہن رکھی تھی وہ اتنی لمبی تھی جس سے اس کی شلوار پر خون کے دھبے چھپ گئے تھے۔ سکتا کہ ملزم نے جوقبے پھپ گئے تھے۔

سيشن جج

14-0-61979

#### Free Urdu Books: www.iqbalkalmati.blogspot.com

گواه نمبر ۲۰

نام جواہرلال انسپکٹرپولیس سی آئی اے لاہور

میں پولیس سپرنٹنڈ نٹ کے دفتر میں تھا کہ اپریل کو دو بجے کے قریب مجھے راجپال کے قتل کی اطلاع موصول ہوئی۔ میں ایس ایس پی کے ہمراہ وہاں پر ڈھائی بجے پہنچ گیاوہاں پر عوام کابڑا ہجوم تھا۔ سب انسپلڑ جلال دین گواہوں کے بیانات قلم بند کر رہاتھا۔ مقتول اپنی گدی پر مردہ پڑا ہواتھا اور آلہ قتل چاقوجو مقتول کے قریب سے پایا گیاتھاوہ ہیڈ کانشیبل تارا چند (گواہ نمبرا ۱) کے قبضہ میں تھا۔ اس وقت بہ چاقو عدالت میں ہے۔ یہ خون سے بھرا ہوا اور اس کی نوک ٹوٹی ہوئی تھی۔ اس وقت ملزم پولیس چوکی لوہاری گیٹ تحویل میں تھا گر ایس ایس پی کے تھم پر اس کو پولیس لائن کی حوالات میں لے جایا گیا۔ مجھے ذاتی

طور پر ملزم کے گھر کی تلاشی کیلئے تھم دیا گیا۔ میں پولیس لائن گیااور ملزم ہےاس کے گھر کاپیۃ معلوم کیا اور پھراس کے گھر کی تلاشی لی ۔ ملزم کے گھر کی تلاشی لینے پر وہاں سے کوئی خاص چیزبر آمد نہیں ہوئی ۔ ملزم اپنے والداور بھائی کیساتھ ڈبی بازار کے پیچھے ایک گلی میں رہتاتھا۔ تلاشی لینے کے بعد میں جائے وقوع پر آیااور پھریماں سے پولیس لائن گیا۔ میں پولیس تھانہ چھ اور ساڑھے چھ بجے کے در میان پہنچا۔ پھر میں نے ملزم کے خون کے دھیے والی قمیض اور شلوار اتروائی ۔ میں نے بیہ کپڑے دو شخص ایک خوشحال چند ( گواہ نمبر۱۷ ) اور دوسرا ہری شکھ کی موجود گی میں اتروائے۔ اس ضمن میں فردیتیار کی گئی۔ میں نے ان دونوں کپڑوں کا پارسل بنانے کے بعدا گلےروز کیمیکل ایگز امنیر کے لئے بھیج دیا۔ شلوار کے ایک پائنچہ میں جوسرخ کاداغ ہے وہ حقیقت میں سرخ سیاہی کا ہے جو میرے سے اس پر گر گئی تھی جس کی فرد موجود ہے۔ میں نے ملزم کے جسم پر بھی زخموں کے نشانات دیکھے۔ میں نے بیان تیار کیا جب میں نے اس کا حلیہ لکھنا شروع کیاتومیں نے دیکھا کہ اس کے دونوں کان چھیدے ہوئے جن میں دھا گہ پڑا ہوا تھااور ناک کے دائیں کونے پرنشان تھاجس وقت ملزم پولیس لائن کی حوالات میں بند تھاتواس طرف کے تمام راہتے ہند تھے۔ ایک سپیشل گار د حوالات پر متعین کر دی گئی تھی ہا کہ کوئی بھی شخص ملزم سے رابطہ یا کسی بھی قتم کی اطلاع یااس کونہ دیکھے سکے ۔ ملزم کو ۱۰اپریل کی صبح تک حوالات میں رکھا گیا آوقتنکہ سنٹرل میں مجسٹریٹ کے سامنے انکوائری شروع ہوئی۔ اس کے بعد ملزم جیل میں مقیدرہا۔ ۱۹ پریل کی شام ہے لے کر ۱۰ اپریل کی صبح تک جب کہ اس کو سنٹرل جیل انکوائری کیلئے پہنچا یا گیااس دوران اس سے کسی نے بھی کوئی رابطہ نہیں کیا۔ پولیس لائن میں سول سرجن ڈاکٹرنے ملزم کے جسم پر پائے جانے والے زخموں کامعائنہ کیا۔ <sub>ک</sub> ا پریل کی صبح کومیں سیل شدہ پارسل جس میں چاقوتھا ڈاکٹر*ڈری آرس کے* پاس لیکر گیا تا کہ یہ معلوم کیاجا سکے واقعی بیہ آلہ قتل میں استعال ہوا تھاا ور اس کی ٹوٹی ہوئی نوک کوبھی تلاش کر سکوں ڈو*اکٹرڈی آر*سی نے نتیجناً پارسل بنا یااور پھراس کو کیمیکل معائنہ کیلئے بھیج دیا۔ ےاپریل کی شام کوملزم نے مجھے بتایا کہ اس نے یہ چاقو ممنی بازارسےایک د کان سے خریداتھا۔ اس نے مجھے د کان کاپنة اور د کاندار کاحلیہ بھی بتایا۔ اس اطلاع کے نتیج کے طور پر میں نے آتمارام (گواہ نمبر ۸) کی د کان کا پتہ چلالیا۔ ای قتم کے چند چاقو آتمارام کی د کان پررکھے ہوئے تھے۔ آتمارام سے دریافت کرنے پر معلوم ہوا کہ اس نے وقوع کے روز صبح ایک چاقواسی نوعیت کا فروخت کیاتھا۔ میں نے نمونے کے طور پر دو چاقواس کی د کان سے لئے جواس وقت عدالت میں ہیںان دوچاقوؤں کے ضمن میں سب انسپکٹرنے فرد تیار کی جس پر میرے اور آتمارام کے دستخط ثبت ہیں۔

عاقوی ٹوٹی نوگ نمیں ملی تھی۔ مقتول کی لاش پوسٹ مارٹم کے بعد ۱۹ پریل کی صبح تک ہپتال میں رہی کیونکہ اس کے عزیز لاش لینے کیلئے نہیں آئے تھے۔ تقریباً ایک بجے دوپہر میں پولیس دفتر گیا تا کہ ملزم کی شاخت پریڈ کااہتمام کروں جس میں آتمارام نے طزم کی شاخت کرنی تھی۔ ڈسٹرکٹ مجسٹریٹ کی منظوری کے بعد میہ اہتمام کیا گیا کہ لالہ معکور راج نے منظوری کے بعد میہ اہتمام کیا گیا کہ لالہ معکور راج نے پریڈ کیلئے شام ۵ بجے کاوقت پولیس لائن میں مقرر کیا۔ میں نے پولیس دفتر سے ایک ہیڈ کانشیبل کو پولیس لائن میلی فون کیا کہ وہ آتمارام کو تھانہ نولکھالے آئے اور اس کواس وقت تک وہاں رکھے جب تک اس کو بلا یانہ جائے۔ میں پولیس لائن تقریباً ساڑھے ہم بجے پہنچ گیا اور جب مجھے میہ اطمینان ہو گیا کہ ہیڈ کانشیبل کو قلعہ آتمارام کو تھانہ نولکھالیکر پہنچ گیا ہے پھر میں مجسٹریٹ کی آمد کا انتظار کرنے لگا اور ایک ہیڈ کانشیبل کو قلعہ گوجر ساتھ بھجانا کہ وہ طزم کے ہم عمراور اس سے مشابہ چندا فراد کو پریڈ میں شامل کرنے کیلئے لے آئے۔ مجسٹریٹ شام ۵ بجے پہنچ گیا۔ ان افراد میں سے مجسٹریٹ نے چھ یاسات افراد کو پریڈ میں شامل کرنے کیلئے مختربیٹ کیا اور ٹیلیفون کے ذریعہ تھانہ نولکھا اطلاع دی گئی کہ وہ طزم کی شناخت کیلئے آتمارام کو پولیس لائن مختب کیا اور ٹیلیفون کے ذریعہ تھانہ نولکھا اطلاع دی گئی کہ وہ طزم کی شناخت کیلئے آتمارام کو پولیس لائن حوالات میں لایا گیا تو اور میں شامل افراد میں سے مظرم کو پہچان لیا۔ یاد داشت مجسٹریٹ نے تیار کی حوالات میں لایا گیا تواس نے پریڈ میں شامل افراد میں سے مظرم کو پہچان لیا۔ یاد داشت مجسٹریٹ نے تیار کی حوالات میں لایا گیا تواس نے پریڈ میں شامل افراد میں سے مظرم کو پہچان لیا۔ یاد داشت مجسٹریٹ نے تیار کی دور است مجسٹریٹ نے تیار کی دور سے میں دیار داشت مجسٹریٹ نے تیار کی دور است میں دیار کیا کیا تھا کہ دیا۔

### Free Urdu Books :www.iqbalkalmati.blogspot.com

7.

میں نے اس جگہ کی تلاثی نہیں کی جہاں پر ملزم ترکھان کا کام کر تا تھا بجب میں نے ملزم کے گھر

کی تلاثی کی تھی اس وقت تک مجھے اس کی کوئی اطلاع نہیں تھی کہ اس نے چاقو کہاں سے خریدا یا حاصل کیا تھا

میں سے جانتا تھا کہ ملزم ترکھان تھا۔ ملزم کے گھر کی تلاثی کسی بتھیار کی تلاش کے سلسلہ میں نہیں کی گئی تھی کیونکہ آلہ قتل پہلے ہی بر آمد ہو چکا تھا۔ میں نے گھر میں (ترکھان) کچھے اوزار دیکھے تھے جہاں تک مجھے یاد پڑتا ہے جب ملزم نے آتمارام کی دکان کا پیتہ بتا یا تھا اس وقت میں اور دوسی آئی ڈی افسر اور سب انسکیئر نے اس کا بیان ریکارڈ کیا۔ جھے یاد نہیں کہ جب میں آتمارام کا بیان قلم بند کر رہا تھا وہاں کوئی اور آدمی بھی موجود تھا اس کا بیان اس بحجھے یاد نہیں کہ جب میں آتمارام کا بیان قلم بند کر رہا تھا وہاں کوئی اور آدمی بھی موجود تھا اس کا بیان اس کی دکان کے تعمیل طرف بعیثی اتحاد آتمارام کوہدایت کی دکان کے تعمیل طرف بعیثی اتحاد آتمارام کوہدایت کی دکان کے تامیل طرف بعیثی تھا ہے۔ آتمارام کوہدایت کی گئی تھی کہ وہ چاقو خرید نے والے گئا تھا۔ آتمارام اپنی دکان کے بائیں طرف بعیثی اتحاد آتمارام کوہدایت کی مناخت کے سلسلہ میں ضرورت پڑنے تک لاہور میں رہے۔ میں نے ملزم کا حلیہ کھے وقت اس کے کانوں میں چھیدے نشانات اور ناک کے نزدیک نشان کو قلم بند کیا تھا۔ من منازت کے طور پر درج کر اول کیونکہ جن نشانات کو بھی ہوتو میں نے درج کر لئے تھے۔ میں نے ملزم کی میں نے درج کر لئے تھے۔ میں نے ملزم کے میں نے درج کر لئے تھے۔ میں نے ملزم کے میں نے درج کر لئے تھے۔ میں نے ملزم کے میں نے درج کر لئے تھے۔ میں نے ملزم کے میں نے درج کر لئے تھے۔ میں نے ملزم کے میں نے درج کر لئے تھے۔ میں نے ملزم کے میں نے درج کر لئے تھے۔ میں نے ملزم کے میں نے درج کر لئے تھے۔ میں نے ملزم کے میں نے درج کر اور کی تھا۔ میں نے ملزم کے میں نے درج کر لئے تھے۔ میں نے ملزم کے میں نے درج کر لئے تھے۔ میں نے ملزم کے میں نے درج کر لئے تھے۔ میں نے ملزم کے میں نے ملزم کے میں نے درج کر لئے تھے۔ میں نے ملزم کے میں نے ملزم کے میں نے درج کر لئے تھے۔ میں نے ملزم کے میں نے درج کر لئے تھے۔ میں نے ملزم کے میں نے درج کر اور کے تھے۔ میں نے ملزم کے میانوں میں کے میں نے درج کر لئے تھے۔

چھیدے ہوئے کانوں سے دھا گہ نہیں نکالاتھا۔ مجھے بیاد نہیں آیا کہ شناخت پریڈ کے دوران ملزم کے چھیدے ہوئے کانوں میں دھا گہ تھایانہیں۔

آراداے ی سیش جج ۱۹۲۹ء۔ ۵۔ ۱۹

Free Urdu Books :www.iqbalkalmati.blogspot.com

فضلے

ملزم کابیان بغیربیان حلفی علم الدین ولدطالع مند ذات تر کھان عمر ۱۸ سال بڑھئی سکنہ محلّہ سریانوالہ لاہور سوال نمبرا = کیاتم نے مور خہ ازاپریل ۱۹۲۹ء بوقت دو بجے دوپہر مرحوم راجپال پر چاقو سے حملہ اس کوقتل کرنے کی نیت سے کیاتھا'کیاتم نے مقتول کے سینے میں چاقو پیوست نہیں کیا جس ہے اس کی موت واقع ہوئی ؟

جواب = نهيں

سوال نمبر۲ = کیاتمهار اوار دات کے موقع سے تعاقب کیا گیااور ودیار تن کے ٹال سے اس واقعہ کے فوری بعد گر فتار کیا گیا؟

جواب = میں سبزی منڈی کی طرف سے آرہاتھااور بغیر کسی وجہ کے مجھے گر فتار کر لیا گیا سوال نمبر ۳ = کیاتم نے پکڑے جانے کے وقت سے نہیں کہاتھا کہ میں کوئی چور نہیں ہوں بلکہ میں نے رسول کا بدلہ لے لیاہے ؟

جواب = نہیں۔ میں نے صرف میہ کہاتھا کہ میں چور نہیں ہوں۔

ہوں ہے۔ اس اس اس اس سے اس سے مارے جاتا ہوں ہوں ہے۔ اس سوال نمبر ہم = کیا گر فقاری کے بعد تمہارے قبضہ سے قبیض اور شلوار بر آمد شمیں ہوئی تھی؟ جواب ۔۔۔۔۔ قبیض میری ہے اور میرے قبضہ سے بر آمد ہوئی تھی لیکن شلوار میری شمیں ہے اور میرے سے بر آمد شمیں ہوئی۔

سوال نمبر۵ = کیاتم نے قتل کے روز چاقو آتمارام (گواہ نمبر۱۲) سے خریداتھا؟ جواب = نہیں

سوال نمبر٢ = تهمارے خلاف سيه مقدمه كيول درج موا؟

جواب = میں بے گناہ ہوں اور میں نہیں سمجھ سکتا کہ میرے خلاف بیہ جرم کیوں لگا یا گیاہے۔

سوال نمبر = كياتم كچھاور كهناچاہتے ہو؟

جواب = کیچھ نہیں۔

اے ڈی ایم لاہور ۱۹۲۹ء۔ سم۔ ۲۳

## ملزم كاسيشن كورث ميں دفاع كابيان كراؤن بنام علم الدين

قیدی نمبرا - نام علم الدین ولد طالع مند عمر ۱۸ سال ( ۲۰ ساله د کھائی دیتا ہے ) ذات تر کھان سکنه محلّه سریانواله لامور پیشه - بڑھئی

ملزم نے اپنے و فاع میں مندر جہ ذیل بیان دیا۔

میں نے مجسٹریٹ کے روبر وجو بیان دیاہے وہ سن لیاہے اور وہ درست ہے۔

سوال = كياتم نے مزيد كچھاور كهناہ؟

جواب = جب مجھے بکڑا گیاتو مجھے بہت مارا گیااور پولیس لائن میں بھی جب مجھے لے جایا گیاتووہاں بھی خوب مارا۔ جو کچھ میں نے کماوہ کسی نے نہیں سنا۔ شناخت پریڈ میں مجھے ایک پگڑی اور ایک جوتے کا جوڑادیا گیا۔ میں نے ان کوپین لیالیکن انسپکڑجوا ہرلال (اس کی طرف اشارہ کرتے ہوئے) نے مجھے ان کوا تارنے کو کہااور میں نے ایساہی کیا۔ جب مجسٹریٹ آیاتو مجھے دوسرے لوگوں کیساتھ پریڈ کرائی گئی۔ میرا دوسرانمبرتھااور میرے ساتھ ایک بوڑھا آ دمی تھا۔ گواہ (حوالہ آتمارام) آیااور اس نے اینا ہاتھ مجھ پرر کھ دیا۔ ای صبح تقریباہ ہے جب میں حوالات میں آیا۔ انسکٹرنے مجھے ایک سگریٹ پیش کیاجو میں نے پیا ۔ شناخت کے وقت صرف میں نے بگڑی پہنی ہوئی تھی اور کسی نے نہیں پہنی ہوئی تھی اور دوسرے شاخت میں شامل لوگوں نے جوتے پنے ہوئے تھے جبکہ میں نے جوتے نہیں پنے ہوئے تھے۔ جب ڈاکٹر پولیس لائن میں میرامعائنہ کر رہاتھا توانسپکٹرنے مجھے بتایا کہ میں اپنی دائیں کہنی اور گھٹنے پر آنے والے زخموں کونہ دکھاؤں۔ مجھے دھمکی دی گئی تھی کہ اگر میں نے اپنے بید زخم ڈاکٹر کو دکھائے تومجھے سخت ماریزے گی۔ جب مجھے بکڑا گیاتھااس وقت ہندوؤں نے مجھے بہت مارا تھااور ایک بڑے ترازو کی طرف دھکیلا گیاتھاجس سے میری کہنی اور گھٹے میں کیل لگنے سے زخم آئے تھے۔ پولیس نے بھی میرے ساتھ بے حد تشدّ د کیا۔ اس کے علاوہ میں نے بچھ نہیں کہنا۔

سوال = تمهاری کهنی اور گھٹے پر جوزخم آئے تھے کیاان سے خون بہاتھا؟ جواب = ہاں!

سوال = جب تم کوہندوؤں نے پکڑاتو کیا تم نے یہ شلوار قمیض پہن رکھی تھی ؟ جواب = میں نے قمیض پہن رکھی تھی لیکن شلوار نہیں۔ میں نے دوسری شلوار پہنی ہوئی تھی جو پھٹ

محتى تھى -

سوال = کیاتم نے کوئی اور گواہ عدالت میں پیش کرناہے؟ جواب = نہیں۔ جب بیان پڑھا جارہاتھا تو ملزم نے مزیدا ضافہ کیا جب مجسٹریٹ شناخت کیلئے آیا تو میں نے شکایت کی لیکن کسی نے میری بات کو نہیں سنا۔ جب مجسٹریٹ شناخت کیلئے آیا تو میں نے شکایت کی لیکن کسی نے میری بات کو نہیں سنا۔ دستخط سیشن جج لا ہور

17-0-61979

## كنگ مپائر بنام علم الدين

#### فيصله

علم الدین اٹھارہ یا ہیں سالہ تر کھان سکنہ محلّہ سریانوالہ اندرون شهرلاہور پر تعزیرات ہند کی د فعہ ۳۰۲ کے تحت قتل کاالزام ہے جس نے ایک ہندو کتب فروش راجپال کو ہپتال روڈ پر گذشتہ ۱؍ اپریل کم قتل کیا۔

مقتول جوائیک پیفلٹ لبنوان " رنگیلارسول " کا ناشر تھااس پر حکومت نے دفعہ ۱۵۳ / اے تعزیرات ہند کے تحت مقدمہ درج کیا کیونکہ اس کی اشاعت سے مسلمانوں اور ہندوؤں کے در میان دشنی پیدا ہوئی تھی۔ اس کو ڈیڑھ سال قید بامشقت کی سزا کے علاوہ ایک ہزار روپے جرمانہ بھی ہوا اور عدم ادائیگی جرمانہ کی صورت میں اسے مزید چھاہ جیل میں گزار نے پڑیں گے۔ اس کو ۱۹ جنوری ۱۹۲۷ء کو سزا سائی گیا اس کی اجیل فروری ۱۹۲۵ء کو سزا ای مدت چھاہ کر دی گئی اور جرمانہ بر قرار رکھا گیا۔
گئی اِس کی اجیل فروری ۱۹۲۷ء کوسنی گئی اور سزا کی مدت چھاہ کر دی گئی اور جرمانہ بر قرار رکھا گیا۔
نظر ثانی کی درخواست ہائیکورٹ میں دائر کی گئی جس کی بناء پر مجرم کی سزا کو ہم مئی ۱۹۲۷ء کو معانب کرتے ہوئے بری کر دیا گیا۔ اس کی وجوہات سے بیان کی گئیں کہ اگر چہ پیفلٹ میں مسلمانوں کے ذہب کر جملہ کیا گیا۔
کے بانی پر سخت مخش زبان میں طنز کیا گیا ہے اور نہ ہی سے ظاہر ہو تا ہے کہ مسلمانوں کے ذہب پر جملہ کیا گیا ہے جس سے ہندواور مسلمان قوموں کے در میان دشمنی یا نفرت پائی جاتی ہو۔ لہذا مقدمہ دفعہ ۱۵۳ سے جس سے ہندواور مسلمان قوموں کے در میان دشمنی یا نفرت پائی جاتی ہو۔ لہذا مقدمہ دفعہ ۱۵۳ سے حرائر سے میں نہیں آتا۔

شادت سے یہ بھی پتہ چلنا ہے کہ مقتول پر اس سے پہلے بھی دو دفعہ قاتلانہ حملے کئے گئے جس کے نتیج میں اس کے گھر پرپولیس گار داس کی غیر موجودگی میں نہیں بٹھائی گئی اور جبوہ ہم اپریل کوواپس آیاتو گار دکو بحال نہیں کیا گیاجیسا کہ مقتول کے ملاز مین (گواہ نمبر ۱۲ اور ۳۳) کیدار ناتھ اور بھگت رام نے بتایا۔ سب انسپکٹر جلال الدین (گواہ نمبر ۱۹) نے بتایا کہ اس کوایک کانشیبل مہیا کر دیا گیاتھا لیکن و قوٹ کے وقت وہ مقتول کی اجازت سے کھانا کھانے چلا گیاتھا۔ یہ نکتہ کوئی اہمیت کا حامل نہیں ہے لنذا میں ان دونوں ملاز مین کی گواہی کوزیا دہ ترجیح دیتا ہوں اور میرے خیال میں سب انسپکٹر کی گواہی میں کوئی ٹھوس جودن نہیں ہے کیونکہ عام طور پرپولیس مین دوپہر کو کھانا نہیں کھاتے۔

جیسا کہ نقشہ ای ایکس پی / ہے جس کو محمہ عثمان ڈرافٹ مین نے بنایا ہے اس میں دکھایا گیاہے کہ مہتال روڈ انار کلی بازار کے قریب لوہاری چوک سے جاملتا ہے جو کہ جنوب مغرب سے شال مشرق کو ہے۔

مقتول کی د کان انار کلی بازار اور لوہاری گیٹ چوک ہے جنوب مشرق کی طرف ہے۔ د کان دو کمروں جو کہ آگے پیچھے ہیں اور ایک لکڑی کا نچلاتھڑا جو کہ سامنے ہے اس پر مشتمل ہے۔ دو دروازے بیرونی کمروں کی طرف جاتے ہیں اور پھر دو دروازے اندر کے کمروں کو جاتے ہیں۔ د کان کے اوپر گورو گھنٹال کا دفترہے۔

وہ دن جو زیر سوال ہے تقریباً دو بجے دن کو مقتول اپنی گدی پر بمیٹھا ہوالکھ رہاتھا جیسا کہ نقشہ میں ظاہر کیا گیا ہے کہ وہ بیرونی کمرے کے باہر کے دروازے کے نز دیک بمیٹھا تھا کیدار ناتھ (گواہ نمبر ۲) جو کہ مقتول کاملازم ہے وہ اندرونی کمرے میں کام کر رہاتھا (نقشہ میں پوائٹٹ نمبر ۲) جبکہ بھگت رام (گوہ نمبر ۳ مقتول کاملازم ہکڑی کی سیڑھی پر کھڑا شیلف میں کتابیں رکھ رہاتھا۔

ان دوچشم دیدگواہوں کے مطابق قاتل اپنہاتھ میں چاتو گئے ہوئے دکان میں داخل ہوا۔ اس نے مقتول پر حملہ کیا اور اس کے سینے پروار کیا۔ چاتو کو پھینکا یا نیچر کھ دیا اور باہر ہپتال کی طرف بھاگا۔ جب کیدار ناتھ اور بھگت رام نے اپنی مالک پر حملہ ہوتے دیکھاتوانہوں نے قاتل پر کتابیں پھینکیس۔ وہ زور سے چلائے اور اس کے تعاقب میں بھاگے۔ کیدار ناتھ اور بھگت رام کی چیخ ویکار نے نائک چنداور پرمانند کی توجہ اپنی طرف کر لی (گواہ نمبر ہماور ۵) اور وہ بھی ان کیساتھ تعاقب کرنے میں شریک ہوگئے۔ ملزم کے پیچھے پرمانند تھاجس نے دیکھا کہ ملزم ود مارتن کے نال میں گھس گیاجوا س وقت اپنے دفتر میں جیفہ ہوا تھا جیسا کہ نقشہ میں پوائٹ نمبر ۲ پر دیکھا گیا ہے۔ ودیار تن جس نے ملزم اور تعاقب کرنے والوں کو اپنے دفتر کے دروازے میں سے جو سڑک کی طرف کھاتا تھا اس میں سے ان کو دیکھاوہ صحن میں دو سرے دروازے سے گیا۔ ملزم واپس مڑا (نقشہ نمبر ۵) ودیار تن اس سے نکر ایا اور پھراس کو پکڑلیا۔ نقشہ نمبر ۸ کاپوائٹ فاہر کر تا ملزم واپس مڑا (نقشہ نمبر ۵) ودیار تن اس سے نکر ایا اور پھراس کو پکڑلیا۔ نقشہ نمبر ۸ کاپوائٹ فاہر کر تا ہم جب تعاقب کرنے والے آئے اس وقت تک ملزم پرپوری طرح قابو پایا جاچکاتھا۔ اس وقت ملزم نے کہاتھا کہ وہ کوئی چوریا ڈاکو نمیں ہے بلکہ اسنے مجمد کابیا ہے۔

وزیر چند (گواہ نمبرے) جو گوجرانوالہ کاٹھیکیدار ہے وہ گورو گھنٹال کے دفتر میں بیٹھا یڈیٹر سے ہاتیں کر رہاتھاایں وقت اس نے شور سنا" مار دیا' مار دیا" کپڑو" اور راستے میں کسی چیز کے گرنے کی آواز بھی سن - جب اس نے کھڑکی سے ہاہر دیکھاتواس نے سڑک پر پچھ کتابوں کو پڑا ہوا پا یااور ایک آ دمی جس نے سمرخ دھاری والی قمیض (ملزم نے تسلیم کیا کہ بیاس کی قمیص تھی) سفید پگڑی اور سفید شلوار فہیض پہنے ہئے سمڑک پر بھاگ رہاتھا۔ جس کے تعاقب میں دویا تین افراد تھے۔

وہ بھی تعاقب کرنے والوں کی چیخ و پکار میں شامل ہو گیاا ور سیر ھیوں سے بنیچے آکر اس کے تعاقب میں بھا گاجِب میں ودیارتن سے ٹال پر پہنچا تواس کو قابو میں کر لیاجس کو بعد میں بطور ملزم کے شناخت کی ۔ اس گواہ نے بتایا کہ ملزم کو جب پکڑا گیاتواس نے اپنے باز وبلند کئے اور کہا کہ میں نہ توچور ہوں اور نہ ہی ڈاکو ہوں بلکہ میں نے رسول کا بدلہ لے لیا ہے میزم کو پکڑنے والے آئے مقتول کی دکان پر لائے اور اس کو پولیس کے حوالے کر دیا جِس میں کانٹیبل رحمت خال (گواہ نمبرہ) ہرکت علی ہیڈ کانٹیبل (گواہ نمبرہ) اور تارا چند ہیڈ کانٹیبل (گواہ نمبرہ) سب سے پہلے جائے وار دات پر پنچے۔ ملزم کو ہتھکڑی لگائی اور اس کو لوہاری گیٹ پولیس چوکی رحمت خال کانٹیبل لے کر گیا۔ سب انسپکڑ جلال الدین کو بذر بعد تار پینام پحری تھانے اطلاع دی گئی لیکن ابھی وہ راستہ ہی میں تھا کہ اس کو بتایا گیا کہ ملزم کو گر فقار کر کے پیام پحری تھانے اطلاع دی گئی لیکن ابھی وہ راستہ ہی میں تھا کہ اس کو بتایا گیا کہ ملزم کو گر فقار کر کے پولیس چوکی لوہاری گیٹ پہنچادیا گیا ہے للذاوہ پہلے وہاں گیا۔ اس نے دیکھا کہ ملزم کی قمیض کی دائیں آسیں پر خون کے دوچھوٹے دھے تھے اور شلوار کے دائیں با شیخ پر خون کا دھیبہ تھا۔ اس نے ان دھبول کو نوٹ کیا اور یہ بھی دیکھا کہ اس کے دائیں ہاتھ کی انگلی نوٹ کیا اور تیسرا دائیں ہاتھ کی گئی پر بھی زخم تھا۔ اس کے بعد انسپکڑ جائے وقوع کی طرف روانہ ہوا۔ تارا چند ہیڈ کانشیبل نے آلہ قتل چاقو کو پہلے ہی اپنے جفتہ میں کر لیا تھا جواس کو مقتول کے قریب پڑا ہوا ملا تھا۔ اس پر سب انسپکڑے دستے خطابھی ثبت ہیں۔ چاقو کا خاکہ بنانے کے بعد اس کو پارسل میں محفوظ کر لیا گیا اور اس کیا کر دیا گیا۔
سب انسپکڑے دستی خطابھی ثبت ہیں۔ چاقو کا خاکہ بنانے کے بعد اس کو پارسل میں محفوظ کر لیا گیا اور اس کیا کر دیا گیا۔
سب کر دیا گیا۔

کیدار ناتھ کے بیان کوسب سے پہلے قلم بند کیا گیااور اسی کو ہی ایف آئی آر تصور کیا گیا۔ پھر دوسرے گواہان کابیان قلم بند کیا گیا۔ اسی دوران سینئر سپرنٹنڈ نٹ پولیس اور انسپکڑجوا ہرلال (گواہ نمبر ۲۰) وہاں پہنچ گئے۔ مقتول کے زخموں کی رپورٹ تیار کرنے کے بعداس کوپوسٹ مارٹم کے معائنہ کیلئے لاش کو ہپتال بھیج دیا گیا۔

ایس ایس پی کے تھم کے مطابق ملزم کو اوہاری گیٹ پولیس چوکی سے سول لائن کے تھانے ہیں بند کر دیا گیا۔ انسپکٹر جواہر لال نے ملزم کے گھر کی تلاشی لینے کے بعد وہاں سے خوشحال چند ( گو اہ نمبر ۱۱) ک موجودگی میں وہاں سے اس کی قمیض اور شلوار بر آمد کی جس کو ملزم پہنے ہوئے تھا اور ان پر خون کے دھیے بھی موجود تھے۔ شام کو انسپکٹر تھانہ سول لائن کے سامنے انکا بھی پارسل بنایا گیااس کو سیل کرنے کے بعد کیمیکل اگر امینر کیلئے روانہ کر دیا گیا۔ کے اپریل کی شام کو ملزم کے بتانے پر آتمار ام (گواہ نمبر ۱۸) جو کہ کباڑ سے باپرانی چیزوں کے فروخت کرنے کا سٹور چلا تا ہے اس کا پنہ انسپکٹر جو اہر لال اور سب انسپکٹر جلال الدین سے لگا لیا گیا چوکھ میں کاروبار کرتا ہے۔ اس کی دکان پرایک ہی جیسے کئی چاتو نظر آئے اور اس نے بتایا کہ گذشتہ روز اس نے ان چاتو کوئ سے متا جلتا چاتو ملزم کے ہاتھ فروخت کیا تھا۔ دونوں پولیس افسروں نے وہاں سے دوچاتو لئے اور یاد داشت تیار کی۔

اس ضمن میں جوملزم نے آتمارام کی د کان کے بارے میں انکشاف کیاہے میں نے اس بات کو بھی نوٹ کیاہے کہ مسٹر سلیم نے ان حقائق پر اعتراض کیاہے کہ دونوں پولیس افسر ان نے اپنے ذہنی علم کی بدولت ایسی بات بنائی ہے۔ جس کے تحت انھوں نے آتمار ام کی دکان کاسراغ لگا یااور حال ہی میں فل پیخ ہائیکورٹ کا فیصلہ قانون شہادت کی دفعہ ۲۷ کے تحت اہم واقعات پرلا گوہوتی ہے نہ کہ ذہنی حقائق پر اس کااطلاق ہوتاہے۔

ان دلائل کافائدہ معزز کونسل کی اختراع کوجا تا ہے لہذا میں اس اعتراض کور دکرتے ہوئے کسی قشم ہے کہ چاتو آتمارام کی دکان سے خریدا کی ہچکچا ہے محسوس نہیں کر تاہوں اور گواہ کی صرف اتنی بات ہی اہم ہے کہ چاتو آتمارام کی دکان سے خریدا گیا۔ اس کا انکشاف خود ملزم نے کیا ہے اور اس کے انکشاف کرنے پردکان کا پہتہ چلا یا گیا۔ اگر ملزم چاتو لیے جاتا اور اس کو چھپا دیتا تو پھر اس بات کی شمادت ہو تی کہ اس نے کمال پر چھپایا اور کمال سے اس کو بر آمد کیا گیا۔ شاخت کے طور پر دوایک جیسے چاتو پیش کئے گئے اور ملزم نے وار دات میں استعال ہونے والے چاتو کو پہچپان لیا جس سے اس نے قتل کیا تھا۔ بیا ہم حقائق ہیں اس کے علاوہ اس مقدمہ میں کسی اور چیز کو بر آمد نہیں کرناتھا کیونکہ یمی چاتو بطور آلہ قتل استعال ہواتھا۔

آئی ہواپریل کو تھانہ پولیس لائن میں شناخت پریڈ مجسٹریٹ درجہ اول ایل ملکھ راج کی سربراہی میں کرائی گئی جس میں چھافراد میں سے چاقو خریدا تھا۔ گئی جس میں چھافراد میں سے آتمارام نے اس شخص کو پہچان لیا جس نے اس کی دکان سے چاقو خریدا تھا۔ آتمارام 'لالہ ملکھ رام اور انسپکٹر جواہر لال کی شہاد توں کو اور اس محضر نامہ کو بھی دیکھو جو مجسٹریٹ کی موجودگی میں تیار کیا گیا۔

آتمارام کی گواہی سے پتہ چلتاہے کہ اس نے چھاؤنی کے ایک میڈیکل سٹور سے پانچے سو کے قریب چاقونیلام میں تین سال یا س سے بچھے پہلے خریدے تھے۔

ان چاقوؤں میں سے پچھ چاقواس نے اپنی دکان کے باہر فروخت کرنے کیلئے لگائے ہوئے تھے کہ ہواپریل کی صبح کو ملزم اس کی دکان پر آیا اور پوچھا کہ کیا کوئی چاقواس کے پاس فروخت کرنے کیلئے ہے۔ آتمارام بے اس کو پچھ چاقود کھائے جن میں سے ملزم نے ایک چاقو پیند کیا اور تھوڑی دیر سودابازی کرنے کے بعد چاقو کی قیمت ایک روبیہ طے ہوئی۔ ملزم نے آتمارام سے کہا کہ وہ اس چاقو کو علیحدہ رکھے با کہ وہ اس اشاء میں روبیہ لے آئے۔ وہ ایک گھنٹے کے بعد والیس آیا اس نے ایک روبیہ ادا کیا اور چاقو لے لیا۔ آتمارام نے مزید حلفی بیان دیا کہ اس نے ملزم کو اس لئے شاخت کر لیا کہ جس وقت اس نے چاقو خرید اتھاتواس نے دیکھاتھا کہ ملزم کے دونوں کان چھیدے ہوئے تھے جن میں دھا کہ پڑا ہواتھا اور ناک کی دائمیں طرف ایک نشان تھا۔ انسپکٹر نے اپنی گواہی میں بتایا کہ جس وقت اس نے ملزم کا حلیہ اپنی ڈائری میں نکھاتھا تو یہ دونوں باتیں اس نے لکھی تھیں یہ بھی درست ہے ملزم کی ناک کی دائمیں طرف ایک نشان ہو میں اور ایک بھی شان میں جاتھے۔ اس نکتہ پر میں جب کار روائی اختتام پذر یہ ہوگا اس وقت بحث کروں گا۔ آتمارام کی باقی گواہی میزم کی شاخت سے تعلق رکھتی ہے۔

ہنس راج ہیڈ کانشیبل (گواہ نمبر ۱۳) کی گواہی کو سرسری طور پر دیکھتے ہوئے کہ جو پوسٹ مارٹم تک لاش کے پاس رہا۔ گر دھاری لال (گواہ نمبر ۱۳) جس نے لاش کی شناخت کی اور شیر محمد (گواہ نمبر ۱۷) جن چاقواور کپڑوں کا پارسل جس پر خون کے نشانات تھے کیمیکل ایگزا مینر سے وصول کئے اب میں میڈیکل رپورٹ کی طرف آتا ہوں۔

ڈاکٹرڈی آرسی کے مطابق مقول کے جسم پر آٹھ ذخم آئے۔ جس میں سے چار زخموں نے اس کے بائیں ہاتھ کی ہتھیلی کو چیرڈالا تھا جبکہ دائیں ہاتھ کی در میان والی انگلی بئیں انگلی میں بھی جلدگی گہرائی تک ذخم آئے۔ پانچویں زخم نے اس کے سرکو چیرڈالا اور جو کھو پڑی کی کھال تک گہرا آیا۔ جس سے کھو پڑی کی دائیں طرف دائیں طرف دائیں طرف کندھے پر آئے۔ سب سے زیادہ گہراز خم بائیں طرف حیاتی پر آیاجو پسلیوں کو چیر آہوا بائیں تھیں چرے سے ہوتا ہوا دل تک آیا اور یہی ذخم موت کا سبب بنا۔ وہ چاقی جو مقتول کے پاس سے ملاتھا اس کی نوک آگے سے ٹوٹی ہوئی تھی اور انس کیٹر جو اہرلال نے ڈاکٹر دی آرسی سے کہاتھا۔ کہ اس کاٹوٹا ہوانوک کا مکڑا مقتول کے جسم میں سے تلاش کرنے کی کوشش کرے بگر

گواہ نے اپنی رائے کا اظہار کیا کہ ہوسکتا ہے کہ ٹوٹے ہوئے نوک کی وجہ ہے ہی چھاتی کے ہائیں طرف گراز خم آ یا ہو کیونکہ اس طرح استعال کرنے میں زیادہ طاقت استعال ہوئی ہو جس فتم کے زخم کی طرف ڈاکٹر ڈی آرسی نے نشاندہی کی ہے! س کے ہارے میں میرا خیال ہے۔ کہ ہڑی حد تک زیادہ طاقت کا استعال ہوتا ہے۔ کہ بڑی حد تک زیادہ طاقت کا استعال ہوتا ہے۔ کہ چاقو نہایت تیز تھا۔ چاقو کی کل کا استعال ہوتا ہے۔ ڈاکٹر ڈی آرسی کی شہادت سے مزید پہتہ چلتا ہے۔ کہ چاقو نہایت تیز تھا۔ چاقو کی کل لمبائی ساڑھے تیرہ اپنچ تھی جس میں ساڑھے ۱۸ نچ لمبااس کا پھل (بلیڈ) تھا۔ ڈاکٹر کی رائے میں مقتول کی ہمتے ہیں۔ ہمتے ہیں وہ اس نے پنی جان بچانے کیلئے ملزم سے مقابلہ کے دوران کھائے ہیں۔

اس میںاس کو کامیابی نہ ہوئی۔

اس کی میہ بھی رائے تھی کہ وہ خون کے نشان جو قامل کے کیڑوں پر پائے گئے ہیں اس خون کے نہ ہوں جو زخم سے نگلاہو۔ جرح کے دوران دوسرے اور نکات جن پر بحث کی گئی ہے میرے خیال میں اتنے اہم نہیں ہیں۔

چاقواور لباس کے کپڑوں کو جو کیمیکل ایگیز امینر کیلئے بھیجا گیاتھااس کی رپورٹ کے مطابق ان دونوں چیزوں پرانسانی خون کے دھبول کے نشان ہیں۔

ڈاکٹرڈی آرس نے کا پریل کی دو پہر کو ملزم کا بھی طبتی معائنہ کیا تھا جس سے پیتہ چلتا تھا کہ اس کے دائیں ہاتھ کی انگلی اور بائیں ہاتھ کی ہتھیلی کے نز دیک چھوٹی انگلی پر بھی زخم آئے تھے کے بیے نشان گواہی کے نز دیک اس کے ترکھان ہونے کے پیشہ کی وجہ سے بھی آسکتے ہیں۔ ملزم نے مجسٹریٹ کو بتا یا تھا کہ اس نے مقتول کو قتل نہیں کیا تھا لیکن اس بات کو تسلیم کیا کہ اس کو ودیا رتن کے ٹال سے گر فقار کیا گیا جبکہ وہ سبزی منڈی کی طرف سے آ رہاتھا۔ اس نے ان لفظوں سے بھی ا زکار کیا جو اس نے بکڑے جانے کے وقت استعال کئے تھے کہ وہ چور نہیں ہے۔ اس نے اس کو بھی تسلیم کیا کہ فیض اس کی ہے جبکہ شلوار اس کی نہیں ہے۔ اس نے اس امر سے بھی ا زکار کیا کہ اس نے چاقو آتمار ام سے خرید اتھا لیکن اس ضمن میں وہ کوئی معقول جو اب نہ دے سکا۔

اس عدالت میں اس نے مجسٹریٹ کے روبر وجوبیان دیا ہے اس کی صحت کو تسلیم کیا ہے اور کہا ہے کہ پولیس نے اس کے ساتھ بدسلوکی کی ہے: اس نے یہ بھی کہا ہے کہ شاخت کی صبح کو انسپکٹر جواہر لال نے اتمارام کو اس کی طرف اشارہ کرتے ہوئے دیکھا تھا دو سرے تمام شاخت میں شریک افراد نے اس کے علاوہ سب ہی نے جوتے پہنے ہوئے تھے۔ اس کے علاوہ اور کسی نے گڑمی بھی نہیں باند تھی ہوئی تھی۔ اس نے مزید بیان دیا کہ جب وہ پکڑا گیا تو ہندوؤں نے اس کو بہت مارا اور پھروزن تو لنے والے کا نے پر اس کو دھکا دیا جب سے اس کی کہنی اور گھنے میں زخم آئے۔ ملزم نے اس کے بارے میں بھین ہے انہا واس کے بارے میں بھین ہے انہا وہ کے جو اس کے بارے میں بھین ہوئے ہیں وہ اس کے بیان سے یہ نتیجہ اخذ کیا جاسکتا ہے۔ کہ خون کے وہ دھے جو قبیض کے دائیں بازو پر پائے گئے ہیں وہ کیل لگنے کی وجہ سے ہو شکتے ہیں گئن اس سے انکار کرتا ہے کہ شلوار اس کی ہے۔ اس نے اپنی وہ بیں وہ کیل لگنے کی وجہ سے ہو سکتے ہیں لیکن اس سے انکار کرتا ہے کہ شلوار اس کی ہے۔ اس نے اپنی وہ کیل لگنے کی وجہ سے ہو سکتے ہیں لیکن اس سے انکار کرتا ہے کہ شلوار اس کی ہے۔ اس نے اپنی وہ کیل گئے کی وجہ سے ہو سکتے ہیں لیکن اس سے انکار کرتا ہے کہ شلوار اس کی ہے۔ اس نے اپنی وہ کیل گئے کی وجہ سے ہو سکتے ہیں لیکن اس سے انکار کرتا ہے کہ شلوار اس کی ہے۔ اس نے اپنی وہ کیل گئے کی وجہ سے ہو سکتے ہیں لیکن اس سے انکار کرتا ہے کہ شلوار اس کی ہے۔ اس نے اپنی وہ کیل گئے کی وجہ سے ہو سکتے ہیں لیکن اس سے انکار کرتا ہے کہ شلوار اس کی ہے۔ اس نے اپنی وہ کیل گئے کی وجہ سے ہو سکتے ہیں لیکن اس سے انکار کرتا ہے کہ شلوار اس کی ہے۔ اس نے اپنی وہ کیل گئے کی وجہ سے ہو سکتے ہیں لیکن اس سے انکار کرتا ہے کہ شلوار اس کی ہے۔ اس نے اپنی وہ کی وہ کی سے ہو سکتے ہیں لیکن اس سے انکار کرتا ہے کہ شلوار اس کی ہے۔ اس نے اس کے ہوں ہو سے ہو سکتے ہیں گئے کیا سکتا ہے کہ شلوار اس کی ہے۔ اس نے اپنی کی سکتا ہو کی سکتا ہے کہ سکتا ہوں کی سکتا ہو کہ سکتا ہوں کی سکتا ہوں کی سکتا ہو کہ کی سکتا ہوں کی سکتا ہوں کی سکتا ہو کی سکتا ہوں کی سکتا ہوں کی سکتا ہوں کی سکتا ہوں کی سکتا ہو کہ کی سکتا ہوں کی

مقدمہ کی ساعت کے دوران دومسلم اور دوہندواسیسر (ثالث) نے عدالت کی مدد کی۔ اول الذکر کے میں ملزم پر قتل کا جرم ثابت نہیں ہوتا ہے جبکہ مؤخر الذکر کے نزدیک بیہ جرم ثابت ہوتا ہے۔ مسلمان اسیسر کی رائے کو قبول کر نامشکل ہے۔ کیونکہ اس میں ان کے ند ہبی جذبات شامل ہیں۔ مجھے یہی تاثر ملکان اسیسر کی رائے کو قبول کر نامشکل ہے۔ کیونکہ اس میں ان کے ند ہب سے تعلق رکھتے ہیں اور ان ملتا ہے جبکہ دونوں ہندواسیسر کے بارے میں بھی یہی ہے کہ وہ مقتول کے ند ہب سے تعلق رکھتے ہیں اور ان کی رائے بھی کیساں جذبات رکھتی ہے۔ میری اپنی رائے کے مطابق جبکہ میں نے گواہوں اور دوسری شہاد توں سے یہ نتیجہ اخذ کیا ہے کہ ملزم پر قتل کی فرد جرم درست ثابت ہوتی ہے۔

مسٹرسلیم کابیہ کہنا کہ کسی بھی شخص نے قاتل کو نہیں دیکھاتھااور بیہ کہا گر دو آدمی موجود ہوں تو پھر قاتل ان کی موجود گی میں قتل کرنے کے بعد جائے وقوع سے فرار نہیں ہو سکتا۔ دوسرے وہاں پر کوئی مینی شاہد بھی نہیں تھا۔ میرے خیال میں بیہ دلائل کوئی وزن نہیں رکھتے ہیں۔ حقائق سے بالاتر کہ کیلارنا تھ اور بھگت رام ہندو ہیں اور دونوں ہی مقتول کے ملازم بھی ہیں۔ لہذاان کی شہادت پر بھین نہ کرنے کی کوئی وجہ نظر نہیں آتی۔ ایسی شہادست کورد نہیں کیا جاسکتا۔ میں اس بات سے اتفاق نہیں کرتا کہ قاتل اور مقتول کے در میان کوئی کشکش ہوئی ہو۔ جس کی بنا پر جیسے کے معزز و کیل نے اشارہ کیا ہے کہ زخم اسی کی وجہ

ہے آئے ہیں جس حالت میں مقتول تھااس حالت میں اپنے بچاؤ کرنے کاجوازی پیدانہیں ہوتا۔ میڈیکل شہادت بھی کیدارناتھ اور بھگت رام کی گواہی کی تائید کرتی ہے کہ مقتول گدی پر بیٹھاہوالکھ رہاتھا۔ میری رائے میں ہاتھوں ' سراور کندھوں پر جو زخم آئے ہیں وہ اسی نوعیت کے ہیں کہ مقتول نے اپنے بچاؤ کیلئے جدوجہد کی ہے۔ جب قامل نے بیہ دیکھا کہ اس کے دار زیادہ کارگر نہیں ہور ہے تو پھراس نے چاقو کی نوک مقتل کے سینے میں پیوست کر دی۔ لیکن اس قتم کے مفروضات اور قیاس آرائی کیدارناتھ اور بھگت رام کی شہادت کے سامنے کوئی معنی نہیں رکھتی کیونکہ ان دونوں نے اپنی آئکھوں کے سامنے مقتول کو قتل ہوتے ہوئے دیکھاہے۔ یہ حقائق کہ قامل پر کچھ کتابیں چینکی گئی تھیں اس کی ٹائیدوز پر چند ( گواہ نمبرے ) نے بھی ک ہے۔ شہادت میں اس کافرق کہ چاقو کس طرف پڑا ہوا تھامیرے خیال میں اہمیت نہیں رکھتا۔ مسڑ سلیم نے ان منائق پر زور دیا ہے۔ کہ چاقو پیچھے رہ گیاتھااور برکت علی کے مطابق (گواہ نمبر ۱۰) چاقو کا پھل (بلیڈ) ڈیسک میں گھساہوا تھا جس سے پتہ چلتا ہے کہ حملہ آور نے مارنے میں وقت لیالیکن چاقو کی اس پوزیشن کو برکت علی اور ہیڈ کانشیبل بارا چندنے خود اختلاف کرتے ہوئے بتایا۔ کہ چاقو کیش بکس اور ڈیسک کے در میان پڑا ہوا تھاللہذا یہ دلیل دی جا سکتی ہے۔ کہ بھگت رام نے جو کتابیں ملزم پر پھینکی تھیں اس کے نشانات ملزم کی کمریر شیس ہیں۔ لہذاان کی ضرورت بھی نہیں ہے۔ بھگت رام سے غلطی بھی سرز دہو سکتی ہے کہ کتابیں ملزم کولگی ہوں۔ ایسے موقع پرایک معمولی گواہی کے بارے میں سے بھے لینانااہلیت ہے کہ جو کچھاس نے بیان کیا ہے وہ درست ہے اس فتم کے معاملہ میں ایک منٹ سے بھی کم عرصہ لگتا ہے۔ آئے ایک منٹ کیلئے اس تمام واقعہ کو تصور اتی طور پر دہراتے ہیں جس ہے ہم کوایک خیال ہو جائےگا کہ اس عمل میں کتنا عرصه لگاہو گا۔ ملزم اپنے ہاتھ میں چاقو لئے مقتول کی د کان میں داخل ہوامقتول کےجسم پر دویا تین جلدی جلدی ضربات لگائیں۔ چاقو کو رکھایا نیچے پھین کااور بازار میں بھا گتاہے۔ اس تمام عمل میں کتناعرصہ لگے گا۔ میرے خیال میں ایک منٹ سے زیادہ عرصہ نہیں لگے گا۔ بیہ تمام معاملہ کس قدر جلدی ختم ہو گیااس حقائق سے ظاہر ہے کہ کیلا ناتھ جہاں بیٹھا ہوا تھاوہاں سے آگیااور بھگت رام سیرھی سے پنچے اتر آیااور ملزم بازار میں دوڑ رہاتھا۔ لہٰذامعزز کونسل نے بیہ بتیجہ اخذ کر لیا کہ مقتول کو ختم کیا جاچکا تھااور مار نے والا مسلمان تھا۔ ہندو گواہوں نے اس کو بحثیت ایک قامل کے پکڑا تھااس قتم کے دلائل میں بظاہر معقولیت کی کی ہے اور تمام معاملہ میں اثبات جرم نہیں ہے۔ وہ یہ بتانے میں نا کام رہاہے کہ اس مخصوص اور بے گناہ مسلمان راہ گیر کے کپڑوں پر خون کے دھے کیے آئے ہیں۔

میں نے مختلف اختلافی نکات پر خصوصی توجہ دی ہے۔ خاص طور پر شہاد توں اور پولیس کے در میان جواختلاف رائے ہے اس کو بہت ہی غور سے دیکھا ہے۔ موجودہ عدالت اور کومٹنگ کورٹ جرح کے در میان اس نتیجہ پر پہنچ ہیں کہ بیا اتنی اہمیت کے حامل نہیں ہیں اور اس سے کمانی کی صدافت پر کوئی اڑ نہیں پڑتا۔ جرم کرنے کے بعد آ دھے گھنے سے زائد عرصہ جرم کو کرنے 'مجرم کو پکڑنے اور پولیس کا پہنچنے کے بعد تفیش شروع کرنے میں نہیں لگتا۔ معزز کونسل نے ان الفاظ کو بھی مدنظرر کھا ہے جواس نے پکڑے جانے کے وقت اداکئے تھے لیکن یقیناً س فتم کی کہانی بناتے وقت ان کو تبدیل کیا جاسکتا ہے۔ یہ ناممکن ہے کہ گواہ سے کہاجائے کہ وہ وہی الفاظ دہرائے جواس نے ملزم سے سنے ہوں۔ ہم صرف یہ توقع رکھ سکتے ہیں کہ اس کے بیان سے ان الفاظ کی طرف صرف اشارہ یا نکتہ ہی مل سکتا ہے۔ اس سے اتفاق کرتا ہوں اور کی کافی ہے۔

جمعے آتمارام کے اس بیان پر کہ ملزم نے اس کی دکان سے چاقو خریدا تھا بھین نہ کرنے کی کوئی وجہ نظر نہیں آتی ہے کیونکہ اس نے ملزم کی بچپان بھی کی ہے آتمارام بہت ہوشیار اور عقل مند ہوڑھا آدمی ہے کیونکہ وہ ایک کباڑیا ہے۔ ملزم کی شناخت اور چاقو خرید نے کے در میان صرف تمین روز کاوقفہ ہے اور گواہ نے ملزم کے حلیہ کے بارے میں جو بیان انسپکڑجوا ہر لال کو دیا ہے وہ بہت واضح ہے۔ میرے خیال میں ملزم کی شناخت کرنے پر کمی قتم کاشک وشبہ نہیں کیا جاسکتا اور اس کے بارے میں سوچا بھی نہیں جاسکتا کہ ملزم کے بارے میں پہلے سے اشارہ کر کے بتایا گیا تھالیکن اگر ایک لمحہ کیلئے ہم اس شک کو ایک طرف رکھ ملزم کے بارے میں پہلے سے اشارہ کر کے بتایا گیا تھالیکن اگر ایک لمحہ کیلئے ہم اس شک کو ایک طرف رکھ دیتے ہیں تو بتائے ہے کی صطرح مقدمہ پر اثر پذیر ہوگی۔ میرے خیال میں اس کاذر ابھر بھی اثر نہ ہو گاملزم کا اس قتل کیسا تھ تعلق تمام تر دو عنی شاہد بھگت رام اور کیلر ناتھ کے علاوہ نائک چند 'پر ماچند' ودیار تن اور وزیر چند اور خون کے وہ دھے جو اس کے کپڑوں پر پائے گئے ہیں ان سے گہرا تعلق ہے۔ یہ ایک مضبوط بنیاد ہے جب کی بناپر ملزم کو قائل قرار دیا جاسکتا ہے۔

میں بیہ ضروری نہیں سمجھتا کہ چاقو کی نوک کے ٹوٹے پر بحث کی جائے کیونکہ شہادت موجود ہے کہ قتل کرنے کیلئے کسی آلہ کواستعال کیا گیاہے۔ آیا کہ نوک پہلے ٹوٹی یابعد میں ٹوٹی اس سے مقدمہ پر کوئی اثر یا فرق نہیں بڑتا۔

شہادت سے تب یہ ظاہر ہوتا ہے کہ ملزم کو مقتول پر حملہ کرتے اور چاقو مارتے ہوئے دیکھا۔ اس کا تعاقب کیا اور جائے وار دات سے دس گز کے فاصلہ پر لوگوں نے اس کو پکڑ لیا جبکہ وہ لوگوں کی نظروں سے اوجھل نہیں ہوا تھا۔ انسانی خون کے دھیے بھی اس کے لباس پر پائے گئے تھے۔ میڈیکل رپورٹ کے مطابق سید مقتول کے خون کے دھیے جو ملزم کے کپڑوں پرلگ گئے تھے۔ لیکن میرے خیال میں بیہ خون مطابق سید مقتول کے خون اس پر لگاوہ ی کے دھیے اس آلہ قتل کے تھے جو مقتول کیلئے استعمال کیا گیا تھا اور اس کے جسم سے جو خون اس پر لگاوہ ی ملزم کے کپڑوں پر بھی لگ گیا۔ تا ہم اس میں کوئی شک نہیں کہ یہ خون ہر صورت میں مقتول کے جسم کا ہی ملزم کے کپڑوں پر بھی لگ گیا۔ تا ہم اس میں کوئی شک نہیں کہ یہ خون ہر صورت میں مقتول کے جسم کا ہی اتھا۔ جب ملزم کو قالو کیا گیا تواس نے اس نے فعل کو تسلیم کیا اور کہا کہ اس نے محم سے کہ اس نے آتما لیا ہے۔ اس قدر واضح اور صاف اقرار کے بعدا ب اس پر بحث کرنے کا کوئی فائدہ نہیں ہے کہ اس نے آتما لیا ہے۔ اس قدر واضح اور صاف اقرار کے بعدا ب اس پر بحث کرنے کا کوئی فائدہ نہیں ہے کہ اس نے آتما

رام سے چاقو خریداتھایا نہیں کیونکہ آتمارام نے خودا پنی شہادت میں چاقو کے خریدار کی اچھی طرح شناخت کی ہے۔ یہ مقدمہ بالکل واضح اور صاف ہے میں دواسیسر کی رائے سے اتفاق کرتا ہوں کہ ملزم علم الدین نے راجپال کو قتل کینا ہے۔ کوئی بھی شخص اس گراہ نوجوان پر افسوس کے بغیر نہیں رہ سکتا کہ جس نے تعصّبانہ جذبہ کے تحت اس قدر بزدلانہ اور ظالمانہ فعل سرز دکیا۔ اس کامقصد خواہ کچھ ہی کیوں نہ ہویہ قتل ہے اور اس کے بدلہ میں ایسے سخت سزاملنی چاہئے۔

لہٰذامیں ملزم علم الدین کو دفعہ ۳۰۲ تعزیرات ہند کے تحت ملزم گر دانتے ہوئے انکورٹ کی سزائے موت کی توثیق کر تاہوں اور اس کو بھانسی کا حکم دیتاہوں کہ اس کواس وقت تک بھانسی پر لٹکا یاجائے جب تک مر نہیں جاتا۔

د ستخط سیش جج لامور 19**۲**9ء۔ ۵۔۲۲

مجرم کومطلع کیاجاتاہے کہ وہ سات یوم کے اندر اندر اپیل کر سکتاہے اس کو فیصلہ کی نقل مہیا کر دی جائیگی اور مقدمہ کاریکار ڈہائیکورٹ میں جمع کر ا دیاجائے گا تاکہ سزائے موت کی توثیق ہوسکے ۔ اس میں نسی بھی قشم کی کوئی تاخیر نہیں ہوگی

دستخط سیشن جج لاہور ۲۲مئی ۱۹۲۹ء

Free Urdu Books: www.iqbalkalmati.blogspot.com

# لاہور ہائی کورٹ کافیصلہ

تاریخ ساعت = ۱۹۲۵ کولائی ۱۹۲۹ء

علم الدین ولد طالع مند قوم تر کھان بعر ۲۰/۱۹سال سکنه محلّه سریانواله اندرون شهرلا ہور بتاریخ ۱۸ اپریل ۱۹۲۹ء کوراجیال کے قتل کامر تکب ہوا ہے اور تعزیرات ہند کی دفعہ ۳۰۲ کے تحت اس کو سزائے موت دی گئی۔ اس نے سزائے موت کے خلاف اپیل کی جو ضابطہ فوجداری کی دفعہ ۳۷۳ کے تحت ہمارے سامنے موجود ہے۔

مقتول ہندو کتب فروش تھاجس کی د کان ہپتال روڈ پر واقع ہے۔ پچھ عرصہ قبل اس نے "رنگیلاً رسول " نامی کتاب لکھ کر مسلمانوں کے جذبات کو تھیس پنچائی تھی۔ اس ضمن میں تعزیرات ہند کی دفعہ ۱۵۳/اے کے تحت اس پر مقدمہ چلا گیاجس میں اس کو جنوری ۲ء میں سزاہوئی۔

مئی ۱۹۲۷ء میں ہائیکورٹ نے اس کی سزا کو معاف کر دیا۔ ند کورہ پیفلٹ اشتعال انگیزتھا۔ جس سے مسلمانوں کے جذبات کو تھیں پینچی تھی۔ مسلمان اس وقت زیادہ مشتعل ہو گئے جب ہائیکورٹ نے اس کی سزا کو معاف کر دیا۔ ہائیکورٹ سے بُری ہونے کے بعداس پر دو قاتلانہ حملے کئے گئے جس کے بتیجہ میں اس کی حفاظت کیلئے یولیس کا پیرہ بٹھادیا گیا۔

حال ہی میں جبوہ ہردوار گیاتواس کی غیر حاضری میں پولیس کا پہرہ اٹھالیا گیاتھا۔ وہ ہردوار سے معرابیل کو واپس آیا۔ اس کی واپسی کی اطلاع پولیس گارد کو ہوئی یا نہیں (بیدامروضاحت طلب ہے) اس کے بارے میں نہیں بتایا گیا۔ از اپریل بوقت دو بجے دن اس پر قاتلانہ حملہ کیا گیا۔ اس کے قاتل نے مملک ضربات لگا کر اس کی زندگی کو ختم کر دیا جیسا کہ میڈیکل رپورٹ کی شہادت سے پہتہ چاتا ہے کہ اس نے آٹھ مملک زخم لگائے جس میں سے سات کے علاوہ ایک نمایت ہی گراز خم تھا۔ اس دوران مقول نے آٹھ مملک زخم لگائے جس میں سے سات کے علاوہ ایک نمایت ہی گراز خم تھا۔ اس دوران مقول نے اپنے دفاع کی کوشش کی جس کے نتیجہ میں اس کے ہاتھ پر چارز خم آئے۔ اس کے سرپر ایک زخم لگا جس سے دائیں طرف کی ہڑی ٹوٹ گئے۔ دوشد یدزخم ہائیں ہڈی پر آئے اور ایک گراز خم اس کی چھاتی جس سے دائیں طرف کی ہڈی ٹوٹ گئے۔ دوشد یدزخم ہائیں ہڈی پر آئے اور ایک گراز خم اس کی چھاتی بر آیا۔ بیہ آخری زخم اس کے دل کے پار ہو گیا اور بھی زخم اس کی موت کا سبب بھی بنا۔

اپیل کنندہ نے آتمارام (گواہ نمبر۸) سے ازاپریل کی صبح کوایک چاتوخریدااورای روز دن دو بجے وہ مقتول کی د کان پر پہنچااور مقتول پراس وقت حملہ کیاجب وہ بر آمدے کے باہر گدی پر بمیٹھا ہوا خط لکھ رہاتھا۔ حملہ آور کو کمیدار ناتھ (گواہ نمبر۲) اور بھگت رام (گواہ نمبر۳) جو کہ مقتول کے ملازم ہیں اور اس وقت وہاں موجود تھانھوں نے شادت دی۔ اول الذکر بر آمدے کے اندر بیٹھا کام کر رہاتھا جبکہ متوخر الذکر بر آمدے کے باہر سیڑھی پر کھڑا ہوا کتابیں الماریوں میں رکھ رہاتھا۔ انھوں نے شور مچایا۔ انہوں نے درخواست گزار پراپی کتابیں پھینکیں جس نے اپنا چاتو پھینکا اور باہر دوڑ گیا۔ اس کاتعاقب کیدار ناتھ اور بھگت رام نے کیا۔ ان کیساتھ باہر سے نانک چند (گواہ نمبر م) اور پرمانند (گواہ نمبر ۵) بھی اس کے تعاقب کرنے والوں میں شامل ہوگئے۔ درخواست گزار لکڑیوں کے نال کی طرف مڑاجس کامالک و دیار تن تعاقب کرنے والوں میں شامل ہوگئے۔ درخواست گزار لکڑیوں کے نال میں داخل ہوااس نے اپیل کنندہ کو دوسرے تعاقب کرنے والوں کی مدد سے پکڑلیا۔

اس وقت اپیل کنندہ نے باربار اونجی آواز میں کہانہ تووہ چور ہے اور نہ ہی کوئی ڈاکو ہے بلکہ اس نے محمر کا بدلہ لے لیا ہے۔ علم الدین کو پھر مقتول کی دکان پرلائے۔ پولیس کو مطلع کیا گیاجواس کو تفتیش کیلئے لے گئی۔ کیدار ناتھ نے نمایت ہی مختصر رپورٹ کھائی اس نے اپنی اس رپورٹ میں علم الدین کے اس اعلان کا ذکر نمیں کیاجواس نے پکڑنے کے وقت کہاتھا اور نہ ہی اس نے اپنے ساتھی ملازم کے نام کاذکر کیا۔ فور نمی نمین کیا ہے اور نامی الدین کے بیان کی روشنی میں آتمار ام کی دکان کا پیعہ کیا گیا۔ واپریل کو شناخت پریڈ ایک مجسٹریٹ کی سربر ای میں ہوئی جس میں آتمار ام نے اس شخص کو پہچان لیاجس کے ہاتھ اس نے وہ چاتو ایک مجسٹریٹ کی سربر ای میں ہوئی جس میں آتمار ام نے اس شخص کو پہچان لیاجس کے ہاتھ اس نے وہ چاتو گئی تھا ہور اجیال کو دکان سے ملا۔

اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ آتمارام نےایک ہی نمونے کے بہت سے چاقوہنائے ہوں۔ لنذااس کو دوچاقود پئے گئے جس میںالک اس نے پہچان لیا۔ اس نےاپنے بیان میں مزید بتایا کہ اس نے بیہ چاقوا یک میڈیکل سٹور سے نیلامی میں خریدے تھے۔

مسٹر جناۓ کے مدعی کی بتائی ہوئی کہانی پر بجٹ کرتے ہوئے دلیل دیتے ہوئے کہا کہ کیدار ناتھ مندر جہ ذیل وجوہات کی بناء پر قابلِ بھروسہ گواہ نہیں ہے۔ کیونکہ ۔

(۱) وہ مقتول کاملاً زم تھااس لئے اس کااس میں مفاد ہے۔

(۲) اس نے ایف آئی آرمیں یہ نہیں بیان کیا (۱) کہ بھگت رام اس کے ساتھ تھااور (ب) یہ کہ اس کے ساتھ تھااور (ب) یہ کہ اپیل کنندہ نے یہ کہاتھا کہ اس نے رسول کا بدلہ لے لیا ہے جہاں تک بھگت رام کا تعلق ہے وہ بھی مقتول کا ملازم تھااور اس کا مفاد تھااور جہاں تک دوسروں کی شہادت کا تعلق ہے وہ تفصیل میں ایک دوسرے سے اختلاف کرتے ہیں۔

پولیس کی اس شمادت پراعتراض کیا گیاجواس نے آتمارام کے پتہ چلانے میں دی اور آتمارام نے چاقواور علم الدین کی شناخت کے بارے میں جو گواہی دی ہے وہ بھی درست نہیں ہے اور قابلِ بھروسہ بھی نہیں ہے۔ جماں تک اس بیان کا تعلق ہے جو پولیس نے اپل کنندہ ہے آتمارام کاپتہ معلوم کرنے کے بارے میں الیا ہے وہ میں سمجھتا ہوں کہ غیر ضروری ہے اور اس کی کوئی اہمیت نہیں ہے۔ یہ آتمارام کی دکان پر مختلف نمونہ جات کے چاقو تھے اور اس کاوہ چاقو پہچانا جس سے مقتول پر حملہ کیا گیا۔ اس پر یقین نہیں کیا جا سکتا۔ اس کی یہ کمانی کہ اپیل کنندہ الرپیل کی صبح کو اس کی دکان پر آیا چاقو خرید نے پر سود ابازی کی اور پھر ایک روبیبییں خرید نے پر رضامند ہو گیا اور پھر گواہ ہے یہ کما کہ اس کی ایک طرف دھار لگا دواور تب تک میں قم لیکر آتا ہوں۔ علم الدین ایک گھنٹے کے بعد آیا ایک روبیبیادا کیا اور چاقو لے لیا۔ ان حالات میں یہ ممکن نہیں ہے کہ گواہ نے خریدار اور چاقو دونوں کی شاخت کر لی ہو۔ شاخت پریڈ مارپیل کو شام ۵ ہے پولیس لائن میں مجسٹریٹ درجہ اول (گواہ نمبر ۱۲) کی سربراہی میں کرائی گئی جس نے شاخت پریڈ کو درسات قرار دیا۔

درخواست گزار نے جواہرلال انسپلڑ (گواہ نمبر ۲۰) کے بارے میں عدالت میں بیان دیاتھا کہ فرکورہ انسپلڑ نے شاخت پریڈ سے پہلے آتمارام کو مجھے (علم الدین) کو دیکھا یاتھا۔ کیا ہے اہم نہیں ہے کہ اس بارے میں انسپلڑ جواہرلال سے کوئی سوال نہیں کیا گیا اور مجسٹریٹ کا یہ کہنا کہ علم الدین نے اسے یہ بات نہیں بتائی تھی۔ درست نہیں ہے۔

دریں حالات میرے خیال میں آتمارام کابیان کوئی حیثیت نہیں رکھتا کیونکہ اس میں کوئی صدافت اور سچائی نہیں ہے۔ یہ درست ہے کہ کیدار ناتھ کابیان مختصرہا ور اس میں تفصیل کی کی ہے۔ اس کا بھگت رام کے نام کاذکر نہ کر ناجو وہاں موجود تھااس کا تعاقب کر نااور پھر پکڑا جانامیرے نز دیک کوئی اہمیت نہیں رکھتا۔

اس کایہ ذکرنہ کرنا کہ میں نے رسول گا بدلہ لے لیاہے مٹیریل ہو سکتاہے لیکن حقیقت سے کہ اس کے بارے میں بہت سی شہاد تیں دی جا سکتی ہیں کیونکہ ان الفاظ کا اضافہ اس وقت کیا گیا جب مقدمہ شروع ہوچکاتھا۔ اس سے پہلے اس یوائنٹ کا کوئی ذکر نہیں ہے۔

ودیارتن (گواہ نمبر۲) کے بیان کے حوالہ کے بارے میں اتناکہنا کافی ہے کہ یہ صرف مثال کے طور پراستعال کیا جاسکتا ہے۔ یہ شہادت اپنایقینا کوئی مفاد نہیں رکھتی (ماسوائے اس کے کہ یہ ہندوہ) اس نے اپنیل کنندہ کو پکڑنے میں مدد دی۔ اس کو چیلنج نہیں کیا گیا۔ وہ کہتا ہے جب اپیل کنندہ کو گواس نے پکڑلیا اس نے کہا تواس نے کہا تھا۔ وہ کتا ہے جب اپیل کنندہ کو گواس نے پکھر نہیں کیا 'میں نے رسول کا بدلہ لے لیا ہے ''

جبکہ جرح کے دوران وہ کہتاہے کہ مجھے سیج الفاظ یاد نہیں جو کہ ملزم نے استعال کئے تھے لیکن جو کچھ مجھی میں نے کہاہے وہ اپنے حافظہ کے بل پر کہاہے۔ اس نے کہاریکار ڈسے پتہ چلتاہے کہ اس نے بیان پولیس کی جرح کرنے کے بعددیا (جس کی ایک کابی ملزم کے وکیل کو دی گئی) اور سیشن جج کے ایک نوٹ ہے بھی پتہ چلتاہے کہ درخواست گزارنے کے بارے میں یہ بیان درست نہیں ہے۔

تمام شادتیں اور واقعات اس امر کو تقویت پہنچاتی ہیں کہ راجپال کو "رنگیلار سول "کتاب لکھنے پر قتل کیا گیا۔ درخواست گزار اس کیلئے بالکل اجنبی تھا۔ اس کے علاوہ اس کااور کوئی مقصد نہیں تھا۔ میں اس لئے شمادت کے اس بیان کو درست تسلیم کر تاہوں۔

پھر کیدار ناتھ اور بھگترام کی بتائی ہوئی کمانی میں مجھے کوئی معقول وجہ نظر نہیں آتی ہے۔ انھوں نے حلفیہ بیان دیاہے کہ انھوں نے حملہ آور کوراجپال کی دکان سے لکڑی کے ٹال تک تعاقب کیاہے اور وہ ان کی نظروں سے بھی او بھل نہیں ہوا۔ اس بیان کی تقدیق نانک چند پرماچند نے کی ہے جبکہ وزیر چند (گواہ نمبرے) نے بیان دیاہے کہ اس نے ماسوائے علم الدین کے اور اس کے تعاقب کرنے والوں کے علاوہ نہیں دیکھا اس لئے مقتول کے قاتل کو پہچانے پرشک کیاجا سکتاہے۔ ورخواست گزار کے کپڑوں پر پائے جانے والے خون کے نشانات کاحوالہ دیاجا سکتا ہے لہذا مجھے اس میں کوئی معقول وجہ نظر نہیں آتی کہ محترم سیشن ج یہ فرض کرلیں کہ یہ نشانات مقتول کے خون کے ہیں۔ میڈیکل رپورٹ سے یہ ظاہر ہوتا ہے کہ راجپال نے اپنے بچاؤکی کوشش کی جس کی وجہ سے اسے چند ضربات بھی پہنچیں لیکن اپیل کنندہ کے خلاف دی ہوئی شمادت اس کے بالکل خلاف جاتی ہے اور نہ بی اس کی وضاحت کی گئی ہے کہ چاقوکی نوک کہاں اور کیسے ٹوئی تھی۔ چاقوکی ٹوئی ہوئی نوک اور اس کانہ ملنا بھی نا قابل بھین ہے۔

مجھے عزت مآب سیشن جج کی اس رائے سے اتفاق کرنے میں کوئی جھجک محسوس نہیں ہوتی کہ مجرم پر جرم ٹھونس دیا گیاہے۔

آخر میں مسٹر جناح نے سزائے موت کی مخالفت کرتے ہوئے کما کہ یہ سزااس لئے عائد نہیں ہوتی کہ مجرم کی عمرانیس اور بیس سال کے قریب ہے اور پھر یہ بھی کہ اس نے بیہ جرم اس لئے کیا ہے کہ اس کے ند ہبی جذبات کو تفیس پہنچائی گئی جس سے غصہ میں آکر اس نے راجیال پر حملہ کیا۔

جیسا کہ مقدمہ امیر بنام کراؤن نمبر ۱۹۵۴ سال ۱۹۲۷ء میں مخض یہ کہنا کہ قاتل کی عمر ۱۹۰۱ء میں مخض یہ کہنا کہ قاتل کی عمر ۱۹۷۱ء میں سال ہے یہ کوئی معقول وجہ نہیں ہے کہ قانون اس کو مناسب سزادے۔ حقیقت یہ ہے کہ علم الدین کی عمر ۱۹۷۹ سال نہیں ہے اس کئے یہ کوئی معقول وجہ نہیں ہے کہ اس کو سزائے موت دی جائے۔ میرے نزدیک مسٹر جناح کی بیہ کوئی مناسب اور معقول وجوہات نہیں ہیں کہ ایک ایسا شخص جس نے قصد اُس فتم کا گھناؤ ناقتل کیا ہواس کئے میں اپیل کو خارج کر تا ہوں اور سزائے موت کی توثیق کر تا ہوں۔

# ہائیکورٹ لاہور

ریفرنس سائیڈ۔ مقدمہ نمبرہ ۱۰ سال ۱۹۲۹ء حوالہ مقدمہ ہے کے ایم شیپ صاحب سیشن جج لاہور چھی حوالہ نمبر ۸۲۵مور خه ۲۹۔ ۲۔ ۴ دفعہ ۴۷سا یکٹ پنجم ۱۸۹۸ء کے تحت۔ دی کنگ کمیسرر

بنام علم الدين ولد طالع مندعمر ١٨ سال تر كھان آف لا ہور

جُرُم \_ قتل دفعه ۳۰۲ تعریرات ہند

سیش ججی عدالت بمقام لاہور برائے ضلع لاہور ہائی ہے تے ایم طبیب سیشن جج آف لاہور مورخہ اسلامی ۲۲٬۱۵٬۱۳ مئی ۱۹۲۹ء کوساعت چاراسیسر کی مدد ہے گی گئی، کہ علم الدین ولد طالع ممند پر جُرُم قتل زیر دفعہ ۲۰۰ تعزیرات ہندرا جیال کو قتل کرنے پر مقدمہ چلایا گیا۔ عدالت نے دیگر چاراسیسر سے اتفاق کیا کہ قیدی پر قتل ثابت ہوتا ہے اور اس کو مورخہ ۲۹۔ ۵۔ ۲۲ کو سزائے موت کا تھم دیا۔ ہائیکورٹ نے بھی سزائے موت کو بحال رکھا۔

آ ڈر آف دیہائیکورٹ مزار میرورٹ کا تثبتہ کے ماتب

سزائے موت کی توثیق کی جاتی ہے۔

D. Tohustone

14-4-61979

Free Urdu Books: www.iqbalkalmati.blogspot.com

ازای ایل روبن صاحب ژپی رجسرار آف دی ہائیکورٹ نظام عدالت لاہور ٹو دی سیشن جج لاہور مور خہ ۱۹جولائی ۱۹۲۹ء لاہور

فوجداری اسپیی فوجداری اسپیی مقدمه نمبر ۵۶۲ آف<u>۹۲۹ ع</u>ه علم الدین ولدطالعٔ مند به مجرم بنام بنام دی کراؤن .....رسپانڈنٹ مجرم مجرم میریات مند کے تحت مجرم میریات مند کے تحت

بناب!

بحوالہ آپ کی چھی نمبر ۸۷۵ مور خه ۲۹۔ ۲- ۳ میں ہدایت جاری کرتا ہوں کہ سزائے موت جس قیدی کانام اوپر ذکر کیا گیاہے اس کی توثیق عدالت کرتی ہے۔
۲- سزائے موت کے حکم نامہ کی توثیق منسلک ہے۔
۳- فیصلہ کی تین کاپیاں جلدار سال کی جائیں گی۔
۴- متعلقہ جیل سپر نٹنڈ نٹ کو کہا گیاہے کہ وہ قیدی کو سزائے موت کے حکم ہے آگاہ کرے۔
۵- ڈسٹرکٹ اینڈ سیشن جج کاریکار ڈواپس کیا جاتا ہے

دستخطۇ پى رجىٹرار 19**۲9ء -** 2 - 19

Free Urdu Books: www.iqbalkalmati.blogspot.com

## بعدالت بتنظم بيلس ۵نومبر19۲۹ء سب سے زیادہ قابل احترام باد شاہت وزىراعظم .....لار دچىمبرلين لارۋصدر....لارۋساۇتتە بروگ أنربيل سرفرانس لينذل آج بتاریخ ۱۵ از کتوبر کوبریوی کونسل سمیٹی جوڈیشنل کے روبر ورپورٹ ان الفاظ میں ساعت ہوئی شاہ ایڈورڈ ہفتم (مرحوم) کے حکم نامہ جاری شدہ ۸ال کتوبر 1919ء کے تحت علم الدین کی" رحم کی اپیل "کی ساعت کی ۔ اس کوسزائے موت لاہور ہائیکورٹ نے کا جولائی ۱۹۲۹ء کو سنائی تھی ۔ ہائیکورٹ نے سیشن جج لاہور کی سزائے موت کو بحال رکھا۔ اس لئے تمیٹی آف لارڈاس مقدمہ کی ساعت کیلئے ہرمیے طی کی جانب رجوع کرتی ہے کہ وہ اس اپیل کے بارے میں اپنی رائے سے آگاہ کرے۔ ہر میجیلی نے اس رپورٹ پر غور کیا ہے اور وہ پر یوی کونسل کو حکم جاری کرتی ہے کہ سزائے موت کے حکم پرعمل کیاجائے۔ .. للذااس حکم نامے کی اطلاع لاہور ہائیکور ٹاور دیگر متعلقہ افراد کوبھی دی جائے۔

Free Urdu Books :www.iqbalkalmati.blogspot.com

ایم بی اسے جینکی